bossessons

دوره يورپ

(519717)

از سيد ناحضرت ميرزابشيرالدين محوداحمر خليفة المسيحالثاني

## امام جماعت احمدييه كاعزم يورپ

(تحریر فرمودہ ہون ۱۹۲۳ء) اَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیَعُنِ الرَّحِیْمِ بِشِمِ اللّٰہِ الرَّحْیٰنِ الرَّحِیْمِ نَصَیْدُهُ وَتُصَلِّیْ عَلٰی رَسُولِهِ اِلْکَرِیْمِ خداکے فشل اور رخم کے ماتھ مُحَیَانَ مِکْوَالنَّامِسِرُ اِنَّ مَدَلَاتِیْ وَنُسُکِی وَحَحْیَایَ وَمَعَاتِیْ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ اِ

برادران! اَلسَّادَمُ عَلَيْكُمُ انگَتان كَ الْحَدِيدِ جَمَاعُتُول سے مشورہ اوراس كا منتجہ نہ ہى كانفرنس كى دعوت كے جواب كے مختلق ميں نے آپ لوگوں سے مشورہ كيا قاكہ مجھے اس دعوت كاجواب كيادينا چاہئے؟ اس چنتى كا جواب قريباً ايك سوگيارہ يا بمنوں كى طرف سے آيا ہے جن ميں سے سوكے قريب تواس امركى تائيد ميں ہيں كہ جھے خور جانا چاہئے۔ اور بازہ انجمنیس اس امركى تائيد ميں ہيں كہ جھے خميں جانا كى تشورہ دينا الى تصرف كے ماتحت معلوم دينا الى تصرف كے ماتحت معلوم دينا د

مگریں نے مناسب سمجھا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ بھی کر لیا جائے اور

استخارہ پالیا تو انھارہ کے قریب آدمی جائے کہ خالف تھے اور چوبیں کے قریب جائے کی تائید
مشورہ لیا گیا تو انھارہ کے قریب آدمی جائے کہ خالف تھے اور چوبیں کے قریب جائے کی تائید
میں تھے۔ دو تین کی رائے درمیان میں تھی اس کے بعد میں نے میں مناسب سمجھا کہ ججھے خود ہی
جائے کی تیاری کرنی چاہئے کیو تکہ جرایک طریق مشورہ میں جائے کا مشورہ دیتے والوں کا پہلوان
لوگوں پر جونہ جائے کا مشورہ دیتے ہیں خالب رہاہے۔ گواہمی تک میری اپنی طبیعت یک و نہیں ہے
لیکن زیادہ دیر کرنے سے کوئی فیصلہ ہوی نہیں سکتا تھا کیو تکہ ایسے سفروں کے لئے کائی عرصہ پہلے
لیکن زیادہ دیر کرنے سے کوئی فیصلہ ہوی نہیں سکتا تھا کیو تکہ ایسے سفروں کے لئے کائی عرصہ پہلے
سے تیاریاں ضروری ہوتی ہیں۔

میرے لئے جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک قومیں پہلے ہی بیان کر چکاہوں لیعنی میری مشکلات ہیں ماور پو جھ کا شمانا طبیعت پر ایک حد تک گراں گذر تا ہے۔ دو سرے میری صحت بہت خراب رہتی ہے اور استے لیے سفراور اس کی مشقوں کو برداشت کرنامیرے لئے شاید ایک بارگراں ثابت ہو کیو نکداس قدر کشرا خراجات کے برداشت کرنامیرے لئے شاید ایک بارگراں ثابت ہو کیو نکداس قدر کشرا خراجات کے برداشت ایک اسراف ہو گاجن کو میری طبیعت پند نہیں کرتی۔ تیبرے قادیان سے اس قدر عرصہ تک ایک اسراف ہو گاجن کی خرابی اور عرصہ تک بایٹ ندر عرصہ تک بایٹ ناپائداری کا خیال کر بے طبیعت ایک تکلیف محسوس کرتی ہے بائچویں میری دو ہویاں اس وقت بایا کداری کا خیال کر کے طبیعت ایک تکلیف محسوس کرتی ہے بائچویں میری دو ہویاں اس وقت مال بی اور دنوں کو اسقاط کا مرض ہے اور بیچاان کو سخت تکلیف ہے ہوتے میں یمان تک کہ جان کی قریم ہوگا۔ میری غیر ماری کا خیال ان کی طبائع پر قدر ٹائیک پو جہے۔

اس کے بعد میں اس امری اطلاع دوستوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر بعد روا گی کس ہوگی قانشاء اللہ تعالی روا گی کس ہوگی ہوں کہ اگر بعد ہوا گی کس ہوگی ہوں ہونا ہوگا۔ قادیان سے روا گی کی تاریخ سے اور گاڑی سے بعد میں اطلاع دی جائے گی۔

ارادہ ہے کہ رسول کریم گی ایک پیشگوئی پوراکرنے کا ارادہ اللہ قالیاتی کی اس پیشگوئی کوجو میم موجود کے زمانہ کے متعلق ہے اور جس کی تاویل حضرت میچ موجود علیہ العلاق والسلام نے بید فرمائی ہے کہ میچ موجود یا اس کا کوئی غلیفہ دمشق کو جائے گا اس سفر میں پوراکرنے کی کوشش کی جائے اور راستہ میں چند دن کے لئے دمشق بھی ٹھمرا جائے گو اس کے لئے اپنے راستہ ہے ہٹ کر جانا ہو گا گرچو نکہ ایسے مواقع روز پروز نہیں مل سکتے اس لئے جہاں تک ہو سکے اس سفرے فائدہ افضانے کی کوشش کرنا تو میں معداقت کا ایک نشان قائم کرنا تو میں سعادت مندی ہے۔

اس کے بعد میں احباب کو اس ا مرکی طرف توجہ ولانا خلیفہ کا مرکز میں رہنا ضروری ہے طابتا ہوں کہ بعض احباب نے اپنے مثورہ کی بناء اس امریر رکھی ہے کہ ندہمی کانفرنس نے جو نکہ ہلایا ہے اس لئے وہاں ضرور جانا جاہئے اور یہ خیال کیا ہے کہ گویا اس سفر کے ساتھ ہی یو رپ فتح ہو جائے گااور ہزاروں لا کھوں آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک اس ا مربر اور اس امید پر مشورہ دیناد رست نہ تھا۔ میں نے پہلے بھی بارہا بیان کیا ہے کہ خلیفہ دورہ کرنے والا واعظ نہیں کہ وہ جس جگہ لیکج دینے کی ضرورت ہو وہاں جائے - وہ ایک ساہی نہیں کہ لڑنے کے لئے جائے بلکہ ایک کمانڈ رہے جس نے سیاہیوں کولڑوا ناہے۔ کسی نہ ہی کانفرنس کی درخواست براس کا باہر جانایا محض لیکچردیئے کے لئے اس کامرکزے نکلنادرست نہیں - بھی طریق حضرت مسیم موعود علیہ السلام کا تھااور نہی آپ ہے پہلے امت محمریہ کے خلفاء کا رہاہے ۔ پس میں مبعاً اس خیال کے مخالف ہوں کہ کسی نہ ہی کانفرنس کے 'بلاوے پر مرکز کو چھوڑوں۔ ایک دوست نے خوب لکھاہے کہ اگر اگلے سال اس سے بیزی نہ ہی کانفرنس ہو گئی تو پھر کیا ہم اپنے خلیفہ ہے در خواست کرس گے کہ وہ اب وہاں جائے - یہ مات بالكل ورست ہے ند ہمى كانفرنسيں تو ہرسال ہوسكتى ہيں اور لوگوں كى توجه اگر ند ہب كى طرف بھرجائے تو بہت بڑے بڑے پانوں پر ہوسکتی ہیں مگران کی وجہ سے خلیفہ وقت اپنے مرکز کو نہیں چھوڑ سکتا ورنہ اس کے لئے مرکز میں رہنا مشکل ہو جائے گا- ایک مشہور جرمن مد ترفلاسفر کا گی یہ قول مجھے نمایت پیند ہے اور بہت ہی سچامعلوم ہو تا ہے کہ ہر کام کے افسروں کو بالکل کام ہے الگ اور فارغ رہنا جاہئے تا کہ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ کام کرنے والے فارغ نہیں ہیں۔اگروہ خود

کام میں لگ جائیں گے تو دو سرے کام کرنے والوں کی گرانی نمیں کر سمیں گے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ مرکزی کار کنوں کو صرف گرانی کاکام کرنا چاہتے جزئی کاموں میں حصہ نمیں لینا چاہتے۔ یہ بہت اور محکموں کے متعلق بھی درست ہوتی ہے گرخلافت کے متعلق تو بہت ہی درست ہے۔ میں اسے تجربے کی بناء پر جانتا ہوں کہ خلافت ایک مردم گئی عمدہ ہے۔ اس کاکام اس قدر برخماہوا اسے کہ اگر خدا تعالی کافضل اس کے ساتھ نہ ہوتو یقینا ایک قبل عرصہ میں اس عمدہ پر مشکن انسان ہلاک ہوجائے گرچو نکہ خد اتعالی اس عمدہ کا گران ہے وہ اسے فضل سے کام چلاویتا ہے۔ فرضیہ و عظوں اور لیکچروں کے لئے با ہرجانا خواہ وہ کی عظیم الشان نہ ہی کا نفرنس کی دعوت میں پر کیوں نہ ہو خلفات کیدا کرنے کاموجب ہے کیو تکہ ہو سکتا ہے تی پر کیوں نہ ہو خلفات کیدا مشکلات پیدا کرنے کاموجب ہے کیو تکہ ہو سکتا ہے تی پر کیوں نہ ہو خلفات کید ہوجاتا ہے اور اگر نہ جادیں تو تو تی تعصب کی وجہ اگر وہاں بھی جادی ہوگا ہو گئی تعصب کی وجہ اگر وہاں بھی جادی تو تو تی تعصب کی وجہ اگر وہاں کے لوگ اس کو اپنی ہتک خیال کریں گے اور تبیخ سلسلہ میں رکاوٹ پیدا ہوگ۔ معمولی خیال کریت چیں وہ اسے اپنی زندگی اور موت کا سوال سمجھ بیسے چیں۔ پس میں نہ ہی معمولی خیال کرتے چیں وہ اسے اپنی زندگی اور موت کا سوال سمجھ بیسے جیں۔ پس میں نہ ہی کانفرنس کی دعوت کے جواب میں جانے کا خالف ہوں اور اس امریش جو لوگ نہ جانے کا کافرنس کی دعوت کے جواب میں جانے کا کافرنس کی دعوت کے جواب میں جانے کی کافرنس کی دعوت کے جواب میں جانے کا کافرنس کی دعوت کے جواب میں جانے کے خالف ہوں اور اس امریش جو لوگ نہ جانے کا کافرنس کی دعوت کے جواب میں جانے کی خالف ہوں اور اس امریش جو لوگ نہ جانے کا مطور دیتے ہیں ان ہے متحق ہوں۔

ای طرح میں اس امریکی تاکل نہیں ہوں کہ ایک ایک اس مرکا بھی قائل نہیں ہوں کہ ایک ایسے سفر کے نتیجہ کے متعلق خیال مختر سفرے نتیجہ میں کی عظیم الشان فتح کی امید کی جائے۔
یو رپ کے لوگ تو ہم ہے ہربات میں مختلف ہیں اور نہ ہب اور تدن اور اخلاق اور عادات غرض کی بات میں ہم ہے نہیں طبقہ لاہو راور دبلی حضرت مسے موعود کو بھی جانے کا الفاق ہوا ہو گیا۔ نہ ہزاروں آدمی سلمہ میں داخل ہو گئے نہ لوگوں کے خیالات میں کوئی نمایاں تبدیلی ہوئی۔ رسول کرم لیک بی ایک نف و موں کے وفود سے تیمہ مال تک ملتے رہے اور انہوں نے کوئی اثر تیمان نہ کیا۔ بہ کیا۔ بہد ایک بی حب اور انہوں نے کوئی اثر تیمان نہ کیا۔ بہد کیا۔ بہد کیا۔ بہد کیا۔ ہو کہا۔ بہد کیا۔ بہد کے بہد ایک لیمی حب اور بار بار کی میٹل کے عمان ہوتے ہیں تو اس قدر روحانی بگوتہ رکھنے والے لوگ کرب ظاہری سافان کو دیکھتے ہوئے چند دن کی صحبت اور بار بار کی صیفت ہوتے چند دن کی صحبت اور بار بار کی صیفت ہوتے چند دن کی صحبت اور بار بار کی صیفت ہوتے چند دن کی صحبت اور بار بار کی صیفت ہوتے چند دن کی صحبت اور بار بار کی صیفت ہوتے چند دن کی صحبت اور بیکرے۔ اس قد رمثاثر ہو سکتے ہیں لوگ کرب ظاہری سافانوں کو دیکھتے ہوتے چند دن کی صحبت اور لیکرے۔ اس قد رمثاثر ہو سکتے ہیں

كە نور أسىنكروں ہزاروں كى تعداد ميں جماعت ميں داخل ہو جائيں-

غیر معمولی تغیرات خدا کی مشینت کے ماتحت ہوتے ہیں۔

ایس اس اس مرکا مکر نہیں کہ بھی ہوتے ہیں۔

ایس خروہ کی انسان کی صحبت یا کئی لیکچرے نہیں ہوتے بلکہ خدائے قادر کے دروست ہوتے ہیں مگروہ کی انسان کی صحبت یا کئی لیکچرے نہیں ہوتے بلکہ خدائے قادر کے بہتے درج مگروہ ال کوئی اثر نہ ہوالیکن جملم کا سفرجو ایک مقدمہ کی وجہ سے چیش آیا تھا اس سے پہلے خداتعائی کی طرف سے المام ہوا کہ تو اس سفریش خدا کی نفرت دکھے گا اور تین دن کے سفر بیل غداد تائی کی مشینت بیل عمرہ واللہ تعائی کی مشینت ہیں گیارہ سو آدمیوں نے بیعت کی ۔ لی ایسے تغیرات تو پیدا ہوتے ہیں مگروہ اللہ تعائی کی مشینت بر حاکم میں کہ خود ہی فیصلہ کرلیں کہ وہ ضروریوں ہی چاہے گا اس لئے ہمیں فاال کام کرلینا چاہے۔ پس مہیں اس امید پر بھی اپنے مشورہ کی بنیاد خریس رکھنی چاہئے۔ اگر اللہ تعائی کی یہ شینت ہے کہ دہ اس وقت کوئی نشان دکھائے تو خود بخود کوئی دیوا دیں ٹو ٹئی شروع ہو جائیں گی ور نہ بقا ہر حالات اس وقت کوئی نشان دکھائے تو خود بخود کوئی دیوا دیوا کی بھر اس معلوم ہو تا ہے۔

مغربی ممالک میں عظیم الشان تغیر ہوگا مغربی ممالک میں کوئی شک نمیں کہ خدا تعالیٰ کا منشاء مغربی ممالک میں عظیم الشان تغیر پیدا کرتے کا ہے رسول کریم اللطانی کی پیشکوئی مغرب سے سورج کے نظفے کی اس پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت میچ موعود گی روئیا کہ مغربی ممالک کے لوگ اس جماعت میں خاص طور پر داخل ہوں گیا ہے۔ حضرت میچ موعود گی روئیا کہ مغربی ممالک کے لوگ اس جماعت میں خاص طور پر داخل ہوں گیا ہوں گیا ہے۔ کا میں جماع ہوں کے اور میں نے بھی دور و یا دیکھی ہیں جن کو میں اس تجویز سے بہت پہلے سنا ہادر بھی جماع دلات کرتی ہیں۔

تغیرات یو رپ کے متعلق ایک رؤیا ہے بھی زیادہ عرصہ کی جے میں نے اس قتیرات یو رپ کے متعلق ایک رؤیا ہے بھی زیادہ عرصہ کی جے میں نے اس وقت قادیان کے دوستوں کو سادیا تھا-اس رؤیا میں میں نے دیکھا کہ میں لنڈن میں ہوں اور ایک ایے جلسہ میں ہوں جس میں پارلیمنٹ کے بڑے بڑے ممبراور نواب اور وزراء اور دو سرے بڑے آدی ہیں- ایک دعوتی فتم کا جلسہ ہے اس میں میں بھی شامل ہوں مسٹرلائیڈ جارج سے سابق وزیراعظم اس میں تقریر کررہے ہیں- تقریر کرتے رہے ان کی حالت بدل گی اور انہوں نے ہال

میں ٹملنا شروع کردیا اور ایس گھبراہٹ ان کی حرکات سے ظاہر ہوئی کہ سب لوگوں نے سہ سمجھا ک ان کو جنون ہو گیاہے - سپ لوگ قطار س باند ھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ جلد جلد اد ھرے اد ھر شیلتے ہیں اتنے میں لارڈ کرزن س<sub>ای</sub> صاحب نے آگے بڑھ کران کے کان میں کچھ کمااوروہ ٹھیر گئے اور آ ہستہ ہے لارڈ کرزن صاحب کو پچھ کہا-انہوں نے باقی لوگوں ہے جوان کے گرد تھے وہی ہات کہی اور سب لوگ دو ژکرہال کے دروا زے کی طرف چلے گئے اور یا ہر سڑک کی مشرقی جانب جھا ککنا شروع کیا۔ ان کے اس طریق پر مجھے اور بھی حیرت ہوئی۔ قاضی عبداللہ صاحب میرے یاس کھڑے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور بیہ لوگ دروا زے کی طرف کیوں دوڑے اور کیاد کیھتے ہیں؟ قاضی صاحب نے مجھے جو آب دیا کہ مسٹرلا کڈ جارج نے لارڈ کرزن سے یہ کماہے کہ میں یا گل نہیں ہوں بلکہ میں اس وجہ سے نمل رہا ہوں کہ جھے ابھی خبرآئی ہے کہ مرزامحموداحمہ امام جماعت احمد یہ کی فوجیں عیسائی لشکر کو دیاتی چلی آتی ہیں اور مسیحی لشکر شکست کھار ہاہے اور وہ بٹتے بٹتے اس جگہ کے قریب آگیاہے اور میہ لوگ اس بات کو سن کر ر روازے کی طرف اس لئے رو ڑے تھے کہ تا دیکھیں کہ لڑائی کا کیا عال ہے۔ جب میں نے پیہ بات ان ہے سنی تو میں دل میں کہتا ہوں کہ ان کو اس قد ر گھبرا ہٹ ہے اگر ان کومعلوم ہو کہ میں خودان کے اندر موجود ہوں تو یہ مجھے گر فار کرنے کی کوشش کریں گے یہ خیال کرکے میں بھی دروازے کی طرف ای طرح بڑھا جس طرح وہ لوگ دیکھنے کے لئے گئے تھے اور وہاں سے خاموثی سے سڑک کی طرف نکل گیا۔ اس بر میری آنکھ کھل گئے۔

دو سری رؤیایی سال کی ہے۔ مگر دلایت جانے کی تحریک ہے دو تین ماہ پہلے کی دو سری رؤیایی سال کی ہے۔ مگر دلایت جانے کی تحریک ہے دو تین ماہ پہلے کی دو سری رؤیا ہے۔ یہ خواب بھی ہیں نے ای دن دوستوں کو سنادی تھی جن میں ہے ایک مفتی محبر صنادی تھی جن میں ہے ایک مشی انگلتان کے سامل سمند دیر کھڑا ہوں جس طرح کہ کوئی شخص تازہ دارد ہو تا ہے اور میرالیاس جنگی ہے۔ میں ایک جرنیل کی حثیت میں بوں اور میرے پاس ایک اور شخص کھڑا ہے اس وقت میں سے خیال کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور اس میں مجھے تھے وقع ہوئی ہے اور میں اس کے بعد میدان کو ایک ہدیج جرنیل کی طرح اس نظر ہے دار اس نظر کی در اہوں کہ اب جھے اس فتے ہے ذیادہ سے ذیادہ نی کہ در کھا ہوا ہے اور ایک پاؤں میں نے اس پر رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں خوا کہ کوئی جی چزیر رکھ کو زمین یہ ہے جس طرح کوئی شخص کی ڈور کی چز کو دیکھا ہے تو ایک پاؤں کی اور تیک پاؤں کی دیکھوں کی دور کی کے دور کو دیکھا ہے تو ایک پاؤں کی اور تیک پاؤں کی اور تیک پاؤں کی اور تیک پاؤں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دور کوئی تھی ہوئی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی دو تیکھوں کی دیکھوں کی دور کی دور کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دور کی دیکھوں کی دیکھوں

او نیا ہو کردیکتا ہے ای طرح میری حالت ہے اور جم میں عجیب چُتی اور مجلیا تا ہوں جس طرح کہ فیر معمولی کامیا بی کے وقت ہوا کر تا ہے اور چاروں طرف نگا و التا ہوں کہ کیا کوئی جگہ الی کہ ہے جس طرف مجھے توجہ کرنی چاہیے کہ است میں ایک آواز آئی جوا کیا ایسے محض کے مند سے نکل رہی ہے جو مجھے نظر نمیں آئی گرمیں اسے پاس ہی کھڑا ہوا سیحتا ہوں اور یہ بھی خیال کر تا ہوں کہ یہ میری روح ہے ۔ گویا میں اور وہ ایک ہی وجود جی اور وہ آواز کہتی ہے "ولیم دی کنکرر" یعنی ولیم و تی تکرر کی سکرر یہ اور وہ ایک برا بایا دشاہ ہے جس نے انگلتان کو چھی ایس امر کے بعد میری آئی کھ کمل گئی۔ جب میں نے دوستوں کو یہ خواب سائی تو مفتی صاحب نے ولیم کے سمنے افت اگریزی سے دیکھے اور معلوم ہوا کہ اس کے سمنے جی پہنتہ رائے والا کیکے ارادہ والایا دو سرے لفظوں میں وگو الاکھڑا ما آگو کھوا اگری اگریا گئی۔

ان خوابوں سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغربی ممالک کے لئے ایک ٹیک ارادہ مقدر ہے ادر بید کہ غالبادہ کسی میرے سنر کے ساتھ وابستہ ہے۔ غالبا اس لئے کہ بعض دفعہ خواب میں جس شخص کو دیکھا جائے اس کے قائم مقام مراد ہوتے ہیں۔ مگر یاد جو دان خوابوں سکے بیہ نمیں کمہ سکتے کہ بید نتائج اس سفر کے معاساتھ وابستہ ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ بچ سومیں بویا جائے متیجہ بعد میں نکلے۔

خلاصہ ہیں کہ گوہم اللہ تعالیٰ کے فضل پریقین کامل رکھتے فیصلہ کی بناء ظاہری حالات ہیں۔ ہیں گر ہمیں بھی خدا تعالیٰ کی مشیّت پر حکومت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے اور شرک سے پاک رہنا چاہئے۔ کیونکہ یہ دونوں امور خدا تعالیٰ کی غیرت کو بھڑکاتے ہیں۔ ہمیں اپنے فیصلہ کی بنیاد تو ظاہری حالات پر رکھنی چاہئے بچردعائیں کرنی چاہئے کی دعائیں کرنی وجہ سے ایک رہنا تھالیٰ کی مشیّت اس فیصلے کو علاوہ اس ضرورت کے پوراکرنے کے جس کی وجہ سے وہ کیا گیا ہے دو مری برکات کاموجب بھی ہتا ہے۔

میرے نزدیک جن اغراض کے لئے اس سنر کی ضرورت ہے ان میں سے ایک تو ا اغراض سفر حضرت میح موعود کی رؤیا کو پورا کرنا ہے آپ کا اپنے آپ کو دہاں ویکنا چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی جانتین ان علاقوں میں جائے - دو سرے مید وینی ضرورت اس کی دا گی ہے کہ ہماری جماعت کا کام ساری دنیا میں تبینج اسلام کرنا ہے اور چو نکہ ساری دنیا کو اسلام کے حلقہ میں لا اعلام اور خوش ہے اس کئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے متعلق ہم ایک مکمل نظام تجویز کریں جس کے متعلق ہم دیانت داری سے بھین کر سکیس کہ یہ ہماری غرض کو پوراکردے گا اورجو فرض ہم پہنے ہو دار کردے گا اورجو فرض ہم پہنے ہو اس سے ادا ہو جائے گا - ہاتی رہا اللہ کا فضل سودہ اس کے افقیار ہیں ہے اور جب ہم اپناکام کر چیس قوہ ہمیں امید کرنی چاہئے کہ وہ فضل بھی نازل ہو گا کیو نکہ یہ کام اس کا ہے نہ ہمارا ۔

ابناکام کر چیس قوہ ہمیں امید کرنی چاہئے کہ وہ فضل بھی نازل ہو گا کیو نکہ یہ کام اس کا ہے نہ ہمارا ۔

وہاں جاکرو کیھے کیو نکہ اس وقت سب سے زیادہ مقابلہ مغربی خیالات ہے ہے اسلام اپنی دلیلوں گئیں سب ندا ہب پر غالب ہے لیکن مغرب کی عاد توں اور اس کے تدن نے ایک ایک گئی افقیار کرل ہے کہ وہ اسلام سے ای قدر مختلف ہے جس قدر کہ دن رات سے مختلف ہے وہ دو تولوں اور اس کے عقائد کو تشایم کرنے کے لئے تو آج تیار ہے ایک جگہ بالکل جمع نہیں ہو سکتے ۔ یو رب اسلام کے عقائد کو تشایم کرنے کے لئے تو آج تیار ہے لئین دو اپنی عادوں کو چھو ڑنے کے لئے بالکل تیار نہیں ۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خوداس کام کے لئین دو اپنی عادوں کو چھو ڑنے کے لئے بالکل تیار نہیں ۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خوداس کام کے اس کے تاریخی گائے ہو کہ کارتا ہے جائیں کی طرز اور ان کی رہائش ہم ہے ایک جگد اگانہ ہے کہ گھر پہنے ان کے متعلق فیصلہ لئے ۔ ان لوگوں کی طرز اور ان کی رہائش ہم ہے ایک جُد اگانہ ہے کہ گھر پہنے ان کے متعلق فیصلہ کرنا ایسانی ہے جیسے کہ ذبین پر پہنے چاند کے حالات پر رائے تین گریماں ایک زندہ قوم کی اصلاح کا مشکل ۔ کیو نکہ چاند کے حالات تو دور بین سے نظر آ سکتے ہیں گریماں ایک زندہ قوم کی اصلاح کا فیلے کرنا ہے ۔

ہم اس و تھے ہے۔ اس دقت تک ڈیڑھ لاکھ سے زائد روپیہ مغرب کی تبلغ پر ٹری مغرب کی تبلغ پر ٹری مغرب کی تبلغ پر ٹری کے ہیں۔ جو کہتے اس دقت تک اُٹکا ہے اس کی نبیت ہم یہ تو نہیں کہ سے کہ دو ہے ہجہ بھی نہیں کہ سے کہ دو ہے ہے ہیں اور پند روست ہم یہ تو نہیں کہ سے کہ منہیں کہ سے کہ منہیں کہ سے کہ کہ کہ کا آخروہ کی نتیجہ نظل کا دو ہے ہوتی ہے گر ہم دیا نت داری سے یہ بھی تو نہیں کہ سے کہ ہونا چاہئے کہ ہم صحح راست پر چل رہے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ ضرورا چھائی نظل گا اوا گا ما اُسکار کی تیجہ ضرورا چھائی نظل گا اوا گا ما اُسکار کی تیجہ خرود کی کر اس سیم کو تجویز اللّٰه محرکہ جہ اس کے کہ ظیفہ دفت نے جو آخری کڑی ہے اس کا م کو خود دکھ کر اس سیم کو تجویز کا شین کیا جس پر مغربی ممالک میں تبلغ نے کام کو اگر ہم نے جاری رکھنا ہے اور اگر اس پرجو روپے خرج ہوتا کہی مغربی ممالک میں تبلغ نے کام کو اگر ہم نے جاری رکھنا ہے اور اگر اس پرجو روپے خرج ہوتا کہی خداس کی خدا فیلفہ وقت اس کی خدا تعالی کو جو دو ایک کے دور فیلفہ وقت اس

علاقوں میں جا کرا کی مشکلات کو دیکھ اور وہاں کے ہر طبقہ کے لوگوں سے مشورہ کرکے ایک سکیم تجویز کرے جس پر چلئے کیا جسے۔ ہراک دن جو اس سکیم کے بغیر گزر تا ہے وہ ہمارے روپ کو ضائع کر رہا ہے۔ آن سے دو سال بعد اگر ہم ایسی سکیم تیار کریں اور وہ سکیم موجودہ طریق عمل کے خلاف ہو تو گویا اس دو سال کا تیں چالیس ہزار روپ ضائع گیا۔ فروی تغیرات تو ہوتے طریق عمل کے خلاف ہو تو گویا اس دو سال کا تیں چالیس ہزار روپ ضائع گیا۔ فروی تغیرات تو ہوتے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جند اس خطوم نہیں رہتا۔ اس دقت تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک امرے متعلق میں مبلغوں کو کھتا ہوں اور وہ جو اس ویتے ہیں کہ آپکو یماں کے طالات معلوم نہیں ہیں اور اکٹر ایسا ہوا ہے کہ بعد میں میری ہیں رائے درست نگل ہے۔ اگر جمعے موات کے طالات معلوم ہوتے تو نہ دو اس طرح جمعے کھ سکتے اور نہ میں ان کی بات کو قبول کرتا۔ یس ان ضور ریات کو یہ نظر کہ کرتا ہے کہ انگر نس میں شمولیت کی قبول کرتا۔ یس ان مرف خوات باوجو د مشکلات کے اس سنر کو اختیار کروں۔ نہ ہی کا نفر نس میں شمولیت کی فرض سے نہیں بلکہ معرفی ممالک کی تبلغ کیلئے ایک مستقل سکیم تجویز کرتے اور دوباں کے تفصیل طلات سے واقف ہوئے کے لئے 'کیو نکہ وہ ممالک ہی اسلام کی راست میں ایس دیوار ہیں جس دیوار کا تو زنا جارا رامقدم فرض ہے۔ یس نہ ہی کا نفر نس کو میں جائے کیا جائے کی جائے کیا کہ مستقل سکیم تجویز کرتے اور دوباں اور نہ اس کے لئے جائے کو پند کرت ہوں ہاں یہ جمارا فرض یا در لایا ہے۔ یس نہ ہی کا نفر نس کو میں جائے کو پند کرت ہمیں ہمارا فرض یا در لایا ہے۔ یس نہ ہی کا نفر نس کو میں جائے کیا موجب نہ قرار دیتا ہوں اور نہ اس کے لئے جائے کو پند کرت

ہورے کام بڑی قربانیاں چاہتے ہیں۔
جارے دوستوں کو یاد رکھنا چاہتے کہ بڑے کام بڑی

بڑے کام بڑی قربانیاں چاہتے ہیں۔
جید جیں۔ وہ فد بہ جو ایک ملک میں بند

رہتے ہیں بھی دنیا میں غالب نہیں آئے۔ بندو تعداد میں دکھ لوکہ چیس کرو ڈیس لیخی ساری دنیا کے

مسلمانوں کے برابرلیکن باوجو داس کے ان کو ہندو ستان سے باہر کوئی عزت عاصل نہیں اور ہندو فد بب

مسلمانوں کے برابرلیکن باوجو داس کے ان کو ہندو ستان سے باہر کوئی عزت عاصل نہیں اور ہندو فد بب

کاراز ان کا دنیا میں بھتا اس وجہ ہے کہ بید فرس تعداد رکھنے والے لیکن دنیا میں بھیل جوئے فد بہب کے

گاراز ان کا دنیا میں بھیل جاتا ہے۔ ایک تعداد نیا دہ ہے لین وہ تا ہے۔

لیک دلگ سے تعلق رکھتا ہے۔ پس اگر ہم اینا فرض اشاعت فد بہ کے جس کی تعداد زیادہ ہے لین وہ

ممالک کی تبیخ ہمیں مد نظرر کھی چاہئے اور اس کے لئے بیہ ضروری ہے کہ ایک ایک کمل سکیم ہم تجویز

کریں جس میں تمام اصولی امور کو مد نظر رکھ لیا جائے ور نہ بہت سارو پیے ضائع جائے گا اور بار بار اپ

انتظام کو پد لناہو گا۔

(افضل ۲۲جون ۱۹۲۳ء)

بِشْمِ اللّٰهِ الرِّسَخُونِ الرَّحِيْمِ نَحْمُدُ مُؤْمُسَلِيْ عَلَى رَسُوْلِهِ إِنْكُويْمِ ضداك فطل اور دم كساتھ هُؤاالنَّاصِرُ

## مجمع البحرين

( تحریر فرموده ۹۳۳ جون۱۹۲۳) (اس مضمون کاا گلریزی ترجمه ۳۳ تتمبر۱۹۳۳ کوند بمی کانفرنس و پیمپلے لندن میں پڑ ھاگیا)

ضروری ہے کہ پہلے میں خدا کے لاانتہاء فغلوں کا اقرار کروں جس نے ہمیں وہ قوئی تخشے جن کے ذریعے سے ہم اس کو پورے طور پر پالیتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور میں بے شار بار اس کی حمد و نٹاء کر تا ہوں کہ اس نے ہمارے لئے علم کی ایک را ہیں کھول و می ہیں جو ہمیں اس کو پالینے کی طرف لے جاتی ہیں اور اس نے ہم کو ایسا راستہ تبایا جس پر چل کرہم اس سے تعلق جو زسکتے ہیں۔

سلسلے کی بنیا داور اس کی موجودہ طافت جو نتیں سال کے عرصے کا ہے۔ ۱۸۸۹ء میں معرف جودہ طافت جو نتیں سال کے عرصے کا ہے۔ ۱۸۸۹ء میں معرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خدا کے صرح تھم کے ماقت اس کی بنیاد ڈالی۔ آپ وہ مدی ہونے کا دعوی کی رکھتے ہیں جس کی بعثت کی خبر حضرت مجمد اللاق کے پہلے ہے دی تھی اور مصلح کا دعوی فرماتے تھے جس کے متعلق انجیل اور بعض اسلای کتب میں میشگوئی ہے۔ اور پھرموعود مصلح کا جس کے آخری زمانے میں ظمور کے متعلق تقریباً تمام انبیاء نے پہلے سے تا دیا قالوں۔

آپ کو ابتداءی میں تمام فرقوں اور جماعتوں کی شدید اور ذبردست مخالفت کا سامناکرنا پڑا لیکن آپ کی آواز ثابت قدی ہے آگے نگلی اور اسے بڑھتی ہوئی کا مرانی حاصل ہوئی۔مسلمان جن کو اس اسلام کے جری کی بعثت پر خوش ہونا چاہتے تھا اس کے اشد ترین دشمن ہوئے اور ہیں۔علائے اسلام نے اس کے خلاف فتو ہے جاری کردیئے کہ سے جھوٹا ہے اور محلاسے اس کی کتابیں پڑھنایا اس سے ہائٹیں کرنا بلکہ یہاں تنگ کہ اس سے مصافحہ کرنا ایسے زبوں جرائم ہیں کہ ان کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج کردیئے کے گئے کافی ہیں۔

باوجو و ہر قتم کی مخالفت کے لوگوں کے قلوب سلسلہ کے مقد س بانی کی طرف کھنچے جائے گئے اور جو کوئی بھی آپ سے ملتایا آپ کی کتابیں پڑھتاوہ آپ کی صداقت ہے ہے حد متأثر ہو تاخی کہ اس وقت جکیہ ۴۰۹۱ء میں آپ نے وفات پائی (اپنے مسیحیت کے دعوے کے ۱۸ ایرس بعد) آپ کے بیروؤں کی تعداد چالیس کس سے ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئی اور آپ کے سلسلے نے ہندوستان کے غیرممالک مثلاً افغانستان ' برما' سلون اور افریقہ میں بھی بیروید اگر گئے۔ ہندوستان کے غیرممالک مثلاً افغانستان ' برما' سلون اور افریقہ میں بھی بیروید اگر گئے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے پہلے جائشین استاذی المکرم حضرت مولوی نو رالدین کے زمانہ میں سلسلہ بدستور ترقی کرتا چلا گیااور پھر خلیفہ اول کی وفات کے بعد جبکہ (بد مضمون) لکھنے والما اللہ کے فضل سے جماعت احمد یہ کاامام مقرر کیا گیاتو سلسلہ اور بھی سرعت سے بھیل رہاہے۔
اس وقت انگلینڈ ، جرمنی 'اصلاع حقدہ امریکہ 'مغربی افریقہ 'گولڈ کوسٹ 'معر' فارس 'خارا' ماریشس اور آسٹریلیا بھی باقاعدہ مشن کام کررہے ہیں اور ہندوستان سے باہر افغانستان 'بخارا' فارس' عواق 'عرب جاز' سریا' معر' الجبریا' زنجار 'کیٹیا' بھی گنڈا' خال (جنوبی) امریکہ) 'گولڈ کوسٹ (گھانا)' سریابیون' نائیجریا' سلون' برنا' مٹریٹ سٹلمنٹ 'جزائر فلیائن' ماریشس' آسٹریلیا' فرانس'

انگلینڈ 'الینڈ 'اطلاع متحدہ امریکہ 'رینیڈاڈ اور کو شار کا میں احمد یہ جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ انگلینڈ 'الینڈ 'اصلاع متحدہ امریکہ 'رینیڈاڈ اور کو شار کیا میں احمد یہ جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک رنگ میں اللہ میں الحجمہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ایک کے دور اللہ اللہ کے کہ دوراند

ایک اگریزی رسالہ اور پانچ اردو اخبارات ورسائل سلسلہ کے مرکز سے شائع ہوتے ہیں۔ ایک بنگالی رسالہ بنگال سے نکتا ہے ایک اگریزی اور ایک تامل اخبار سیلون سے شائع ہوتے ہیں ایک فرانسیں اخبار ماریشس سے شائع ہوتا ہے اور ایک سہ مائی رسالہ امریکہ سے شائع ہوتا ہے جاوراس میں تمام اقوام وخدا ہب کے اوگ شائع ہیں۔ عیسائی 'سکھ' ہندو' بیودی' در تشقی اور اسلام کے مختلف فرقوں کے لوگ سلسلہ میں شامل ہو بچے ہیں اور ہورہ ہیں۔ اضلاع متحدہ امریکہ میں تبلیخ کا کام صرف تین سال ہوئے شروع کیا گیا تھا اور اس قلیل عرصہ میں وہاں ایک بزار سے بچھ اور افراد سلسلہ میں داخل

احدیت اسلام ہے وی نبت رکھتی ہے جو کہ عیسائیت اپنی ملسلہ کا تعلق اسلام ہے ابتداء میں میرودت ہے رکھتی تھی۔ جیساکہ میں نے پہلے بیان

کیا ہے احمد علیہ السلام کے دعاوی میں ہے ایک دعویٰ میہ تھاکہ آپ میچ موعود ہیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہرایک شخص آسانی ہے سمجھ سکتاہے کہ احمیت خود اسلام ہی ہے نہ کہ اس کی

میح موعود کسی نئے قانون یا شریعت کے حامل نہ تھے بلکہ صرف اسلام کی حقیقی تعلیم کے شارح تھے جس طرح یبودی نہ ہب کی تعلیم اس لئے متروک ہو گئی تھی کہ اس کو بدعات اور تحریفات ہے ٹر کرکے مو کی کی اصل تعلیم کماجا تا تھاا ہی طرح میج موعود کے زمانے میں اس تعلیم کو جے اسلام کی طرف منسوب کیاجا تا تھاا صل اسلامی تعلیم سے کوئی مما ثلت نہ تھی۔

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسیح موعود کے مسيح موعو د کے دعویٰ کی اصلیہ وعوے کی اصل حقیقت کو بیان کردیا جائے چو تک عیسائی اور مسلمان بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسانوں میں کہیں زندہ بیٹھے ہیں اور وہ اس دنیا میں ایک مقررہ وقت پر واپس تشریف لاویں گے اس لئے جب انہیں میح موعود علیہ السلام کے متعلق خبردی جاتی ہے تو وہ بید گمان کیا کرتے ہیں کہ احمدی مسئلہ نتائخ کے قائل ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بید دعویٰ نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آپ میں حلول کر آئی ہے۔ دعویٰ موعود مسیح سے آپ کی صرف میہ مراد تھی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت (خصلت) و قوت کے حامل ہیں۔

اس نزول ٹانی کے سوال کوخود عینٹی نے حل کردیا ہے یہودیوں کا پیہ اعتقاد تھا کہ مسیح کے آنے ہے پہلے الیاس(ایلیا) کا دوبارہ ظہور ہو گااور یہ ملاکی ٹی کی کتاب میں ند کور ہو چکا تھا کہ یہ (ایلیا)الباس کانزول ثانی مسیح کی آید کی علامت ہے۔ لکھاتھا:-

" ویکھ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشترمیں ایلیا نبی کو تمهارے ماس بھیجوں گا"<sup>ہم</sup>ہ

گرجیسا کہ ظہوریذیر ہوا عیسیٰ علیہ السلام بعوث ہو گئے لیکن کوئی الیاس آسانوں ہے نہ اترا نب عیسیٰ علیہ السلام کواس کے متعلق پوچھاگیاتو آپ نے جواب دیا کہ۔

" کیونکہ سب نبوں اور توریت نے بوخنا کے وقت تک آگے کی خبروی اور الیاس جو

آنے والا تھا ہی ہے۔ چاہو تو قبول کرو"۔ ک

عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح تشریح کی کہ جب پیشکو ئیاں کسی نی کا آسان ہے دومارہ نزول

بتائیں توا پسے نزول کا در حقیقت میہ مطلب ہو تا ہے کہ اس نبی کامثیل نبی۔ پس ای طرح مسئے گی دوبارہ آمد کی تاویل کرنی پڑے گی۔ یہ تعبیر صرف اس نتیجہ پر بنی نمیں ہے جوایک خاص مثال لے کر نکالا گیا بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لئے میہ صرح شمادت بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی ہے بیشہ اپنے سواکسی اور نبی کی آمد مراد لیتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"اب سے تم جھے پھرنہ دیکھو گے جب تک کہ کھو گے مبارک ہے وہ جو غداوند کے نام پر آتا ہے کے

یہ آیت صاف بتاری ہے کہ صرف وہی لوگ میں کو دوبارہ دیکھ سکیس گے جو یہ اعتقاد رکھیں کہ آنے والا اس کے نام پر فلا ہر ہو گالیکن جو اس عقیدہ سے وابستہ ہیں کہ وہی عیسیٰ دوبارہ آنا چاہئے وہ انتظاری کرتے چلے جائیں گے اور ان کا انتظار بے سود ہوگا۔

اب ہمیں یہ ویکنا ہے کہ آیا مین کے نزولِ طانی کے متعلق جو کچھ بھی لکھا گیا تھا احمد
علیہ السلام کے زمانے اور آپ کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ یہ کما گیا تھا کہ جنگیں ہوں گی۔ چنانچہ
جنگیں کثرت ہے ہو کمیں اورا یہ پیانے پر ہو کس کہ پہلے بھی نہ ہوئی تھیں خصوصاً آخری جنگیہ
عظیم – کما گیا تھا کہ وہا کمیں تھیلیں گی اور ہاوجود و نیا کی عظیم الشان ترتی کے جو اس نے علم حفظ
صحت میں کی انفلو ننزا اور طاعون نے بے مثال جاہیاں برپا کیں۔ کما گیا تھا کہ زلزلے آئمیں گ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی کے دوران میں جو زلزلوں کی کثرت اور شدت مشاہدہ کی گئی ہے
اس سے دوچند زمانہ میں بھی پہلے نہ دیکھی گئی تھی۔ کما گیا تھا کہ قبط پڑیں گے اور ہاوجود ذرائع
ارسال و ترتیل کے اس قدر ترتی یا فتہ ہونے کے زمین کے بعض حصوں کو شدید ترین قطود کھنے

پھر پینگلوئیوں کے مطابق آسان کے اختیارات کرور کئے گئے گویا روحانی حکومت اپنی انتہاء پر ہے اورلوگوں نے روحانی امور کے متعلق پر واکر نایا لکل ترک کردیا۔ تمام پر پیشکوئیاں جنوں نے میچ کی بعثت کی خبر دی صاف بتار ہی ہیں کہ موجودہ زمانہ ہی ہے جس میں میچ کو ظاہر ہونا چاہئے۔

زمانے کی شہاوت کہ میں وقت ہے مسیح کے ظہور کا علاوہ دنیا کی صالت خودایک نی کے نزول کا نقاضا کر رہی ہے کیونکہ آج ہم اس روشنی اور اس ایمان کو کمال دیکھ کے ہیں جس کا انجیاء ملیم السلام کے ساتھ تعلق ہو تا ہے۔ آن کون ہمیں وہ نشانات اور مجزات دکھا سکتا ہے جو لوگ انبیاء ملیم السلام اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں پر دیکھا کرتے تھے۔ ہم ہرایک ندہب کی کتابوں ہیں کھاہوا تو بہت کچھ پاتے ہیں لیکن اس کاعلم ہم کو کہاں ہے ملے۔ وہ غیب گوئی کا انعام کماں ہے جو موسی علیہ السلام کے پیروؤں کو حاصل تھا۔ وہ نشان کماں ہیں جو عیدی علیہ السلام کے پروؤں کو حاصل تھا۔ وہ نشان کماں ہیں جو عیدی علیہ السلام کے پروؤں کو حاصل تھا۔ وہ نشان کماں ہیں جو عیدی علیہ السلام کے واری دکھایا کرتے تھے۔ ہرایک فد جب کی کتابیں زعرہ خداکا تذکرہ کرتی ہیں لیکن کیاوہ زعرہ خدا اس جو کے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ یا جو آسانی باپ اپنے حوار ہوں ہے رکھتا تھا' یا جو بردان در تشتیوں ہے 'یا اللہ مسلمانوں ہے رکھا کرتا تھا۔ اگر نہیں تواس تبدیلی کی طرف کو ندی وجہ منسوب کی جائے؟ اور کیا ہے تبدیلی خداش ہوئی ہے یا انسان شن؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خوال کے حل سے اعراض کیا جائے اور یہ تجل کہ اس حوال کے حل ہے اعراض کیا جائے اور یہ تجلف غراج کی کو ایش کی گئے ہے اور کر رہے تعلق غراج کی المائی کتب کی عبارات کو تر بیم کرنے کی خواہش کی گئے ہے اور عبارات کی خواہش کی گئے ہے اور عبارات کی طرف ایے محانی منسوب کئے گئے ہیں جن کے الفاظ عبارت متحل نہیں۔ لیکن ہم عبارات کی خواہش کی گئے ہے اور اس صداقتوں کا کسے افکار کرکتے ہیں جن کے الفاظ عبارت متحل نہیں۔ لیکن ہم اس کیس میں بابرسوں سے مانتے چلے آگے ان صدائے تبل تہیں جو شختی طور پر تمام ندا ہب صدابابرسوں سے مانتے چلے آگے اس مدان کو کرکے کی خواہش کی گئے ہے اور اس صدائے تبل تہیں جو شختی طور پر تمام ندا ہدب صدابابرسوں سے مانتے چلے آگے اس مدان کے سے خواہ کو کر تھے کہ گئے۔

یں۔
' اگر خدا اپنے خاد موں سے پہلے و قتوں میں ہم کلام ہوا کر تا تعالق آج وہ ان سے کیوں نہیں

ہولتا۔ اگر بید اس کی عادت تھی کہ وہ تکلیف شک یا غلطی کے وقت اپنی ہدایت بھیجا کر تا تعالقو وہ

آج لوگوں کے لئے راہنمائی کا دروا زہ کیوں نہیں کھولٹا کیا اس کا بیہ مطلب ہے کہ تمام ندا ہب

باطل ہوگے اور اب ان میں کوئی صدافت باقی نہیں مل سکتی کہ ان میں سے کس پر عمل کرکے کوئی

نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا یا یہ ممکن ہے کہ سچانہ بب تو دنیا میں موجو دہے لیکن لوگ اس پر عمل

نہیں کرتے اور اس لئے وہ روحانیت میں کوئی ترتی نہیں کرکتے۔ ان میں سے کوئی ہمی خیال ہم

قبول کریں یہ سوال اٹھے گا کہ کیوں خدا ایک نیا نہ بب الهام نہیں کردیتا؟ اگر اس کے نزدیک

ضرورت ہے کیوں وہ ایک مصلح نہیں مبعوث کردیتا جو لوگوں کو صحح راستے کی طرف نے جائے

تاکہ اس کا قرب حاصل کریں اور اپنی پیدائش کی غرض کو بور اکریں۔

یہ بات نا قابل قبول ہے کہ بنی نوع انسان کو گناہ اور دنیار سی کی طرف دو ژیئے ہوئے دیکھ کر دہ رحیم دمشفق قلد اپ پر داہ رہے اور ان کی راہنمائی اور میرایت کے لئے کوئی انظام نہ کرے۔

یقیناخداا یک باپ اورا یک ماں سے زیادہ مہرمان ور حیم ہے کیو نکہ ماں اور باپ صرف ایک ذربعہ ہوتے ہیں بچہ کی ولادت کا۔ لیکن خدا نہ صرف خالق ہے بلکہ انسانی زندگی کامقصد ومدعاہے بچہ اور والدین کا رشتہ عارضی ہے لیکن بٹدے اور خدا کا رشتہ ابدالاباد تک قائم رہنے والا ہے۔ بسر کیف اگر وہ اینے خادموں کے لئے ان کی آ زمائشوں میں در دمندومہرمان ہے اور پھر بھی ان کی را ہنمائی کے لئے کوئی تدبیر نہیں کر تا تو ہمیں یا تواس نتیجہ پر پنچنا پڑے گا کہ اس میں بنی آدم کو صدافت کی طرف بدایت دینے کی طاقت ہی نہیں اور پاپیر کہ خداہے جو ڈیپدا کرناانسانی پیدائش کی غرض ہی نہیں لیکن یہ ہردو پہلو عقل تشلیم نہیں کرتی۔ یہ گمان کرنا کہ وہ جس نے اس کا نئات کو پیدا کیا اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جنس بشر کی روحانی ہدایت کے سامان مہیا کرسکے بالکل بیودہ خیال ہے۔ کُل کے خالق میں لازی ہے کہ جزو کے خلق کی طاقت ہو۔ اگر ہم کسی خالق کا دجود قبول کرتے ہیں تو ہمیں یہ مانتایزے گا کہ وہ قطعی اور کامل قدرت والاہے اور اس کے لئے کوئی چزغیر ممکن نہیں اوروہ ہر چیز کوسوائے ایسی کے جواس کے نقذیں اور کمالیت کے متعار ض ہو بنا سکتا ہے۔ نہ ہی ہم بید گمان کر سکتے ہیں کہ انسان صرف اس دنیاوی زندگی کے لئے بیدا کیا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں ہمیں مجبوراً میہ مانا پڑے گا کہ اس کامل حکیم وعلیم خدانے اس کا نتات عظیم کو لغو بیدا کیا۔ بھی کوئی مشین اس غرض کے لئے نہیں بنائی گئی کہ وہ صرف اپنے آپ میں چلتی رہے ہرایک مشین کسی خاص مطلب کے لئے تیار کی جاتی ہے۔ اگریدائش انسان کی غرض صرف کھانا پینا اور سونا ہوتی تو اس کا ہیہ مطلب ہے کہ انسان کوبس اس لئے پیدا کردیا گیاہے كە دەاپنے آرام و آسائش كوبر قرار ركھ - اگرايك فردِبشر كى بىدائش كى كوئى غرض مەنظر نہيں تو پھر آپن میں ایک دو سرے ہے تعاون زندگی کامقصد قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علاوہ برس ہمیں فرض کرنا پڑے گا کہ جتنے راستباز سیریا' عرب' فارس' ہند میں خواہ کسی ملک میں بھی ظاہر ہوئے ہیں مَعُوْذُ مِاللَّهِ تمام كاذب اور محد تھے۔ كيا ہم يہ مان كتے ہیں كہ اپے انسان جوبوجہ بني آدم كي ذہنی' اخلاقی اور روحانی ترقی کے موجب ہونے کے واجب الاحترام بیں اور جنہوں نے لوگوں کے قلوب پر ایساا ثر چھو ڈا ہے کہ مرور زمانہ اسے نہیں مٹاسکاوہ سب مجنون تھے اور اپنے ہی خیالات کے ڈھکوسلوں کو ایسی چیزیں سمجھتے تھے جن میں زیست ہے اور جن کی عالم میں کچھ ہستی ﴾ ہے۔ اگر ایسا نہیں اور یقینا نہیں تو اس نتیجہ ہے گریز کی کوئی راہ نہیں کہ دنیا میں کوئی نہ ہب ضرور جائے جو بندے کو خدا کی طرف لے جائے۔

اگر دو مری طرف ہم دیکھیں کہ تمام نداہب ایساکال انسان پیدا کرنے ہے قاصر ہیں جیسا

کہ دہ گذشتہ زمانوں ہیں پیدا کرتے تھے اور یہ کہ اب دہ خد ااور بندے کے در میان وہ رشتہ قائم

کرنے ہے عابز ہیں جو پہلے و تتوں میں ان کے در میان ہو تا قانو کیوں خد او نیا کے سامنے وہ سیج

ند ہب اس طور ہے نہیں چش کردیتا کہ ہے اس کی قد رت وطاقت کا ثبوت شار کیا جائے تا وہ

نہ ہب لوگوں کے دلوں میں ایسی تبدیلی پیدا کردے جس کا پیدا کردینا ند ہب کا واحد متقصد ہے۔

مختصر یہ کہ جس طور ہے بھی ہم اس معاملہ پر نظر کریں ہمیں مجبور آ اس نتیجہ پر پہنچا پڑے گا کہ دنیا

محتصر یہ کہ جس طور ہے بھی ہم اس معاملہ پر نظر کریں ہمیں مجبور آ اس نتیجہ پر پہنچا پڑے گا کہ دنیا

مرح موجودہ حالت بلند آواز ہے کسی التی ہدایت یافتہ معلم کو پکا ر دبی ہے اور کہ انسانوں کی

روحیں مضطرب عاشتین کی مائن تر تمنا و آر زو ہے آسان کی طرف دیکھ دری ہیں اور وہ اپنے کر دری ہیں کہ ترس

ہے بھرے ہوتے دلوں اور پانی بماتی ہوئی آ کھوں ہے کمال عاجزی سے التجاکر دری ہیں کہ ترس

کھا اور ہم پر اپنے فضل اور رحم کے دروازے کھولہ ہے اور ہماری آ کھوں کو نابیمائی کر جو پیدا کش انسان کی

اسلاف کو دیا اور ہماری روحانی تاریکی کو دور کرتے ہوئے اور ہماری آ کھوں کو نابیمائی کر جو پیدا کش انسان کی

غرض وغایت ہے۔

میں یہ بیان کرچکا ہوں کہ میج موعود کی نے میں یہ بیان کرچکا ہوں کہ میج موعود کی نے میج موعود کی نے میج موعود کی نے کے خوب کے اسلام کی خدمت کرنے اس کی اشاعت کرنے اور بنی آدم کو اسلام کی معرفت 'خدا کی طرف لے جانے کے لئے بیعیج گئے تھے میں اب یہ بیان کروں گا کہ یہ کس طرح علی میں لاہا۔

سب سے پہلا سوال جس کا نہ بہ کے ساتھ تعلق ہے توحید النی ہے اگر کوئی نہ بہ فدائے وجود کی کائل شاخت نہیں کروا سکتاتو وہ نہ بہ کہلانے کائی مستقی نہیں۔ مسیح موجود کی بعثت کے وقت توحید النی پر تیتن ونیا ہے بحکتی نابود ہو پہکاتھا۔ اس میں شک نہیں کہ جرا یک نہ بب وصحت النی بیان کرنے کا مدی ہے لیکن اس مسئلہ کا صحیح منہوم آج سے پہلے بھی منبط نہیں ہوا۔ لفظ توحید النی یا فؤکونا گوں مشرکانہ خیالات پر حاوی تھایا زیادہ سے زیادہ ایک خدا کی ہتی پر محض عقید ہم استعمال کیا جاتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ خدائے انہیاء صرف اس واسطے نہیں مبعوث کئے تھے کہ وہ وہ اس اصول کی اشاعت کردیں کہ خداایک ہے اس کے سواد و سرانہیں کیونکہ صرف اس

اصل کو مان لیناانسان کی زندگی پر کوئی محمراا ثر نہیں ڈال سکتا۔ غرض بیہ تھی کہ انسان اس طرح مسکلہ توحیداللی کے ماتحت اپنی زندگی کو مرتب کرے کہ وہ اسے اخلاقی اور روحانی جمیل تک پنچائے۔ یا بوں کمو کہ وہ کی چزیا ہتی کے ساتھ اس محبت سے بڑھ کر محبت نہ رکھے جو وہ خدا سے رکھتا ہے اور وہ کامل بھروسہ اور کامل اعماد خدا پر رکھے اور اس کے ماسوا کسی چڑیا ہمتی کو ا ہے معاملات پر کسی فتم کا مختار نہ خیال کرے۔ایبا فخص جو وحدت خدا پران معنوں سے اعتقاد ر کھتا ہے اور اس پر کاربند ہو تا ہے لا جُرمُ ایک اخلاقی تغیر کو اپنے اند رونکھے گا۔وہ مجھی کسی اور چزیا انسان کی محبت کواس محبت ہر ترجع نہیں دے گاجووہ خداے رکھتاہے اور اس سے زیادہ وہ اور کی شئے سے نفرت نہیں کرے گاجتنی کہ خداہے دور ہوجانے کے خیال ہے۔الیے انسان کے لئے گناہ کا ارتکاب غیرممکن ہو جاتا ہے اور یمی وہ سچامسکلہ توحید الٰہی ہے جو نہ ہب کی تعلیم کا اصل مقصد ہے نہ کہ خدا کی ہتی ہر محض زبانی اقرار جونہ تو خد اکو راضی کرسکتا ہے اور نہ ہی انسان کی زندگی پر کوئی عملی اثر ظاہر کر سکتا ہے۔ اس بنیادی اصل کو قائم کردینے کے بعد میح موعود نے شرک کی تمام ان اقسام کو جڑ ہے اُ کھا ٹر کرمٹادیا جو نہ ہب میں داخل ہو گئی تھیں۔ مسکلہ توحید النی کے بعد وہ سوال جوسب سے زیادہ انسانی زندگی پرا ٹر ر کھتا ہے وہ بندے اور اس کے بنانے والے کے درمیان کے رشتہ ہے متعلق ہے میں اپنے بنانے والے کے سامنے کیا ہوں اور اس کی میرے ساتھ اس ذاتی محبت کی کیاغرض ہے جو اس نے میری پیدائش کے کیح سے میرے ساتھ رکھی ہوئی ہے یہ سوال ہیں جو انسان کی زندگی کے ہر شعبہ پر گھراا ٹر ڈالتے ہیں ان سوالات کا صیح فیم انسان کے لئے نیکی کے دروا زے کھول دیتاہے اور ان سوالات کے متعلق غلطی اس کے لئے ترتی کے دروا زے بند کردیتی ہے۔ ان سوالات کے متعلق میں موعود نے دیکھاکہ بنی آدم غلط رستے پر چل رہے ہیں اور آپ نے ان سوالات کا صحیح مفہوم بتا کربنی نوع انسان کو بے حد ممنون احسان کر دیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ انسانی پیدائش کی غرض لامحدود ترقی کرنا ہے اور اس لئے یہ امرغیر ممکن الفہم ہے کہ خدانے خود ہی اس غرض کو باطل کردیا ہو جس کے لئے انسان کو پیدا کیاتھا۔ انسان زنجیروں سے بندھاہوا پیدا نہیں ہوا کہ وہ ان کو تو ژنہیں سکتا ہلکہ خدا اس پر بھی بھی ترقی کی راہیں بند نہیں کر تا۔ یہ خود انسان ہی ہے جو خود ایخ فعل سے اپیا کرلیتا ہے نہیں بلکہ انسان اس طرح اپنے آپ پر دروا زے بند کرلیتا ہے تو خداا پیے سامان کر تا لئے پھر کھول دیتے جائیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ تمام انسان خد اسے یکساں رشتہ

رکھتے ہیں اور وہ کمی کے ساتھ سوتیلے باپ والاسلوک نہیں کر تا۔ بڑے سے بڑے نبی اور مصلح بھی بلحاظ رشتۂ الٰتی بنی آدم میں ہے کسی ہے زیادہ نہیں اور کامیا بی کے وروا زے جوان کے لئے گھلے تمام انسانوں کے لئے کھلے ہیں۔

تمام انبیاء راہبر کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ان میں ہے ایک بھی خدااور اس کی مخلوق کے در میان بحیثیت توسط کے نہیں کیو تکہ خدا کو انبیاء کی بہبودی اور ان کی جن کی طرف وہ بیسیج جاتے ہیں یکسان محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بوجہ اپنے اظلاص اور ٹیکل کے دو سروں ہے خدا کا ذیادہ قرب حاصل کر لے ایکن وہ کتابھی قریب ہوجائے یا کتنابھی اقمیا ز حاصل کر لے وہ دو سرے کے لئے ترقی کے دروازے بند نہیں کر سکتا۔ ہر فرد بشرکے لئے ہروقت روحانی ترقی کے بلند ترین مقام تک تینچنے کے لئے راہ کھلی ہے آسمان کے دروازے ہر شخص کے لئے جو کھنگھٹا تا ہے کھلے ہیں۔

ازاں بعد آپ نے وہ غلط خیال دور کیا جو تمام لوگوں میں عام ہو چکا تھا کہ خدا کے فضل اور رحم کا انگشاف صرف گزشتہ زمانوں ہے ہی وابستہ تھا اور اب اس کی عمایات کے دروازے لوگوں پر مسدود ہیں۔ آپ نے تہا کہ ایسا خیال گناہ اور گستا ٹی کے مترادف ہے کہ خدا کی صفات میں سے کوئی صفت کی زمانہ میں معطل بھی ہوجاتی ہے۔ ایک زندہ مشین کو زندگی کی علامات فیا ہر کرنی چاہیں میسا کہ ایک مخلوق وجو دکی بیا علامت ہے کہ وہ اپنے مسلم کے اندر بھشہ زندگی پخش مواد جذب کرتا رہتا ہے ایسے ہی ہو اپنی مخلوقات پر اپنی خلوقات پر اپنی خش مواد جذب کرتا رہتا ہے ایسے ہی ہے ایک زندہ خدا موجود ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کی ضفات کا تیز اثر دنا بھی لگا تار مشافدہ کر سکیں۔

ا یک خطرناک غلطی جو میچ موعود کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھی اور جس نے تمام ندا ب کی نبیادوں کو ایسے کھالیا کہ فم بہ کا مغزبی بکلّی محرّف ہونے لگا اور جس کامہ نتیجہ ہوا کہ انسانی دماغ کے خیالات اور دہموں کو وجی الٰہی کی روشنی خیال کیا جائے لگاہہ وجی کی ایک بالکل نادرست تعریف کی گئی تھی جس کو عام لوگ مائے لگ گئے۔

مسیح موعود نے اپنے ذاتی تجربہ کی بناء پر بتایا کہ وی صاف الفاظ میں بھیجی جاتی ہے اور اس کے بھیجنے کا طریق الیالیقینی اور بلاشُبہ ہے جیسے کہ ایک آوی کادو سرے سے کلام کرنا۔ آپ نے بتایا کہ جب تک وتی الفاظ میں نہ بھیجی جائے وہ شک ہے پاک نہیں ہو سکتی اور وہ کامل بھین تک شیں لے جائلتی کیونکہ اگر معمولی القاء ہی وی ہے تو ہرا یک آدی اپنے آپ کو ملهم خیال کرسکٹا ہے چنانچہ مفہوم وی میں اس غلطی کے بعد واقع میں کئی نظیریں ایس ملتی ہیں ۔

وحی کی اس تشریح سے مسیح موعود نے دنیا پر ایک بهت بڑا احسان کیا کیونکہ آپ نے اس طریقہ سے نہ بہب پر اس خطرناک حملہ کو رو کئے کے لئے ذریعہ مساکردیا جو تمام الهامی کتب کی سند کو ان غلط معنوں کی وجہ سے برباد کررہا تھا کہ وحی صرف القاء ہے اور خدا کی کالل شناخت کے حصول کے لئے ایسی بیقتی امید پیدا کردی جو راہ میں بیسکے پھرنے والوں کے قدموں کو لاز ما تیز کردگی۔

ایک اور ضروری سوال جو خدا کی ذات کے ساتھ متعلق ہے اور جو اس رشتہ پر جو بند ہے اور خدا کے در میان اور رخدا کے در میان ہے کیساں اثر رکھتا ہے ہیے کہ کو نمی تو بیں وہی عاصل کرنے والی ربی ہیں اور کن اصولوں پر خدانے انہیں وہ ی لینے کے لئے گئا۔ اس سوال کے حل کے بغیروہ اصلاح جو متے موعود نے الوہیت کی حقیقت کے متعلق و دو سرے سوالوں کوحل کرکے کی ہے او حور کی رہتی ہے۔ اس سوال کے متعلق آپ نے بتایا کہ جب دو سرے سوالوں کو حل کرکے کی ہے او حور کی رہتی ہے۔ اس سوال کے متعلق آپ نے بتایا کہ جب دہ جب دہ گئا م بنی نوع انسان کا مالک ہے اور ان تمام کو اس نے سوچنے کے لئے فہم بخشے ہیں تو ان ہیں ہے کی کو بھی وہ اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھ سکتا جیسا کہ قرآن پاک فرما تا ہے وَاِنْ مِنْ اُمّةً إِلاَّ عَلَى اَلْعَالَی اِسْ اِسْ کے سوچنے کے لئے فہم بخشے ہیں تو ان ہیں ہے کہ کو کہ کو م نہیں جس کے اندر نذیر نہ آیا ہو۔

خدانے اپنے رسول تمام اتوام میں بیھیج اور ہر زمانے میں بیھیج اور جس طرح کہ سورج تمام دنیا کو روشن کردیتا ہے وی کے نورے بھی زمین کے تاریک ہے تاریک کونے کو روشن رکھا۔ اس اصول کے ماتحت آپ نے ہندوستان کے انبیاء کرشن ' رام چندر ' بدھ اور فاری نبی زرتشت کی صداقت ثابت کی اور ان کے دعاوی کے انکار کو غداکی عالمگیر ربوبیت کے انکار کے متراوف قرار دیا۔

آپ نے قرآن کریم ہے میہ ثابت کیا کہ نہ صرف وہ آدی خدا کے نیک بندے تھے جن کی خد مات جو انہوں نے بنی آدم کی کیس تاریخ میں درج میں بلکہ خدا کی صفات اور اس کا کلام اس ا مرکی شمادت دیتا ہے کہ ہرایک قوم میں خواہ اس کی روایات محفوظ ہوں یا نہ ہوں نبی آئے اور میں کہ انبیاء کی معرفت ہدایت کا ملاانسانی حق ہے جو خدا کہی بھی نظرانداز نمیں کر سکتا۔ یہ امر کہ کس حد تک اس اصول نے تمام قوموں کے گئے خدا کے ساتھ محبت کے دروا زے کھول دینے ہیں اور انسانوں کے اندرونی تعلقات کو اخوت ویگا نگت کی بنیاو پر رکھ دیا سپے اور تمام غذا بہب کے بانیوں اور راستبازوں کو ہتک واہانت سے محفوظ کردیا ہے کسی طویل بیان کو شیں چاہتا کیونکہ جریک متظمد آسانی سے بیات سمجھ سکتا ہے۔

دو سری طرف میچ موعود نے بتایا کہ انسانی عقل نے آہت آہت نشو دنماپائی ہے اوراس کی ترقی کے مختلف مدارج ہیں۔ وہ کال حکیم خداان درجات ترقی کے مطابق بھیشہ اپنی تعلیم بھیجتا رہا حتی کہ وہ وقت آگیا کہ جب انسانی عقل کال نشو دنماپا چکی اور بنی آدم کے مختلف فرقوں کے آپس میں میل جول کے ذرائع اس حد تک پاید بحکیل کو پہنچ گئے اور دنیاا پی ترقی میں اس درجہ کوجا پہنچ کہ تمام کی تمام واحد ملک اور واحد قوم طاہر ہوئے گئی اس درجہ پرخدانے اس آخری اور مکمل المای شریعت لیتن قرآن کریم کے ساتھ آخری شری نی لیتن محد للتافظیج کو بھیجا جو ہر زمانے کی ضورت کے مطابق ایت اندر تعلیم رکھتا ہے۔

می موعود نے اس بات کی تشری کردینے میں دور اندیثی سے کام لیا اور اس امر پر زور دیا

کہ یہ مسئلہ کہ خدا کی جمیعی ہوئی شریعتوں سے قرآن سب سے آخری اور کھل ہے اس سے یہ

نتیجہ نمیں لکتا کہ انسان عقلی ترتی کے آخری درجہ پر پہنچ چکا ہے اور آگے شمیں چل سکتا کیو نکہ

انسانی دماغ ترقی کے راسے پر پیشہ بمیش ترقی کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا میں

بھی ۔ اس کے برظاف آپ نے بتایا کہ کتاب جنٹی محمل ہوگی اتحابی اسے علمی ترقی میں زیادہ

امداد دبنی چاہئے۔ ایک الهای کتاب کے مضامین کے پر کھنے کے لئے آپ نے جو چیرت انگیز کسوئی

امداد دبنی چاہئے۔ ایک الهای کتاب کے مضامین کے پر کھنے کے لئے آپ نے جو چیرت انگیز کسوئی

مثلاثی سے وہ یہ تھی کہ خدا کا کلام خدا کے کام کی مائند ہونا چاہئے جس طرح اس کے کام ان

مثلاثی سے وہ یہ تھی کہ خدا کا کلام خدا کے کام کی مائند ہونا چاہئے جس طرح اس کے کام ان

کا کلام بھی نہ ختم ہونے والے علم و داخائی کا خزانہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ماخت آپ نے

ٹامیت کیا کہ قرآن کر یم ماوی دئیا کے خزانوں سے کمیں زیادہ خزانے آپی اند رر گھتا ہے اوروہ ان

نام مے کولے جاتے ہیں جوان کی تلاش کرتے ہیں۔

دہ کتاب جو اپنا اندرالی مکمل تعلیم رکھتی ہو 'جو ہرزمانے کی ضرور توں کے مطابق ہے اور جو تمام خرابیوں کا علاج میا کرے اور جو ہر زمانے میں اخلاقی و روحانی نشو و نماکے ذرائع ہم پنچاہے وہ خود خدا کی ارسال کردہ کتاب ہی ہو سکتی ہے کیونکد وہ انسانی نشو ونماکے فلسفہ کو ہیان کرتی ہے اور بیر انسانی لیاقت سے بالاتر ہے کہ وہ ہر وقت تبدیل ہوتے رہنے والی ہستی کے نشو ونمائے فلسفہ کا پورا بوراعلم حاصل کر سکے۔

اسلامی تعلیم پر اکثر حرف گیری ہوا کرتی ہے لیکن جیسا کہ مسیح موعود نے ثابت کرد کھایا تمام اعتراضات جو اسلام پر سے جاتے ہیں یا تو قلت تدبریا ذاتی خیالات کو معقولیت پر فوقیت دیے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا طریقۂ تعلیم چیش کرتا ہے کہ اگر اس کوالیے عمل اور خور کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے جو آبائی روایات یا ذاتی خیالات سے غیرمتاثر ہوں تو ایک شخص معلوم کرے گاکہ انسان کی روحانی ترتی کے لئے اسے بمتراور کامل کوئی شریعت نہیں۔

بہ کما جاتا ہے کہ اسلام ند مہب کو ہزور شمشیر پھیلانے کی اجازت دیتا ہے حالا نکہ قرآن صاف کمہ

" دین میں کوئی جبر نہیں کیونکہ ہدایت کو گمراہی ہے بالکل کھول دیا گیا ہے اور ہر فخض دونوں میں فرق کرسکاہے "^۔

ہاں مسلمانوں کو صرف ان لوگوں ہے جنگ کرنے کا تھم دیا گیاہے جواسلام کو برباد کردینے یا مسلمانوں کو اس ہے جبراً مرقد کرنے کی غرض ہے ان ہے جنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جنگ کی صرف اس خوش کو چیش نظر رکھ کر کرتا رہے جب دشتی جنگ کو ختم کردیتا چاہ تو انہیں بھی ختم کردیتی چاہئے اور ان کو پیغام صلح بھی صرف غصہ کی وجہ ہے نام مشاور نہیں کرنے چاہئیں یا اس انتقام کی خواہش کی وجہ ہے کہ ہم و شمن کو چین دیں تا آئندہ بے فائدہ جان کا نقصان نہ ہو۔ تمام جنگیں جو نی کریم الفاق ہے نے کیں و فاعی خیست و نابود کر و اسلام کو نیست و نابود کر و دیا ہے دیا و دیا و دکھ و دیا ہود کر اسلام کو نیست و نابود کر و دیا ہے دیا ہود کے دیا جب کی اسلام کو نیست و نابود کر و دیا ہود کے۔

پریہ کما جاتا ہے کہ اسلام غلامی کامؤیدہ حالا لکہ اسلام اس کاسب ع غلامی اور اسلام برادش ہے اور اس نے غلامی کے ان تمام طریقوں کا خاتمہ کردیا ہے جو ایام اسلام ہے پہلے دائج تھے۔ اسلام ان لوگوں کو غلام بنالینے ہے متع کرتا ہے جو بلاوجہ پکڑلئے جائیں یا صرف اس لئے کہ وہ دشمن کی قوم یا کروہ میں سے جیں یا جو دنیاوی جنگوں میں قیدی لئے جائیں۔ اسلام صرف ایسے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے جو الی جنگ میں گرفار کئے جاتے ہیں جو دشمن نے اس غرض ہے کی کہ تلوار کے زور سے ایک فد جب کی تجویت کو روکا جائے یا اس سے مرتد ہونے پر مجبو رکیا جائے۔ اور اس میں کیا ٹیک ہے کہ ایک کو حش ایک ایسا جرم ہے جو اس کے مرتکب کو وائرہ انسانیت سے خارج کردیتا ہے وہ لوگ جو ایک شخص کی جسمانی آزادی کے جیمن جانے پر اظہار نفرت کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہئے کہ جس کو سزا لی ہے وہ بر جسمانی آزادی کے جیمن جانے اور انہیں بردو شیم شیطان کے افقیار میں دیدیں۔ اگر وہ اپنے اس مقصد میں مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی روحیں شیطان کے افقیار میں دیدیں۔ اگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوجاتا تو ککھو چہاانسان صدافت کوچھو ڈوینے پر مجبور ہوجاتے اور ابدی تاریکی میں میٹلاء ہوجاتے کیا ایسا آدمی اس قائل ہے کہ اس اس کی آزادی واپس کردی جائے ؟ میساں تک کہ وہ اپنے گرم پر نادم نہ ہو اور واپنے قبل پر تجے دل سے افسوس نہ کرے۔ کیو نکہ غلامی کیا ہے؟ اس کامطلب انسان کی آزادی کو اس وقت تک قید کرلیا ہے کہ وہ اپنے حصد کی ذمہ واری اور اپنے صد کی ذمہ واری اور اپنے سے کامطلب انسان کی آزادی کو اوا کردے کیا کوئی اظافی یا ملکی وجہ ہے جو جگلی قیدیوں کو لینے سے حصد کی افراج ہوں کو لینے سے دو کہ تکوار کے۔

اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہرا یک جنگی قیدی کوجو غلام بنایا گیا ہے افتتیار ہے کہ وہ جنگ کے مصارف کا اپنا حصہ ادا کرکے اپنی آزادی خرید لے۔ پس اگر ایک غلام اپنی غلای کو اپنی آزادی سے ہے ٹرا سجھتا ہے تو کیوں وہ خودیا اس کے رشتہ داریا اس کے ہم وطن اس کی آزادی اس کے حصے کے ان اخراجات جنگ کو ادا کرکے نہیں خرید لیتے جو اس مظلوم قوم کو مجبور آ برداشت کرنے بڑے کھاڑدیا جائے۔

کرنے بڑے اور جس کاند ہب انہوں نے کوشش کی کہ بڑے گھاڑدیا جائے۔

پھراسلام کی تعلیم پراعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ سود لینے اور دینے ہے منع کرتا گرمت سود ہے۔ حالا نکہ سود دنیا کے اخوت و تدن کی قدرتی بناء پر قائم نہیں بلکہ اس کو خود ایسا بنالیا گیا ہے تھو ڈاسا فور فاہر کردے گا کہ جیسے قرآن کریم کتا ہے سود ہی موجو وہ وقت کی کشرت ہے جنگوں کا موجب ہے۔ اگر ایک گور نمنٹ سود پر قرض نہ لے سکے تو وہ بھی جنگ میں شریک نہ ہو سکے کیو نکہ کوئی جنگ میں شریک نہ ہو سکے کیو نکہ کوئی جنگ روپ کے بغیر نہیں ہو سکتی خصوصا اس زمانے میں ایک بیوی جنگ بہت بڑی مالی قربانیوں کو چاہتی ہے اور اگر ایک گور نمنٹ ضروری رقم روپ کی سودوالے قربے کی مودوالے قربے کے ذریعے ہے نہ حاصل کرسکے تو وہ بھی بغیر گرے فور و فکر کے ایک ایسی کثیر مصارف والی اور تاہ گوں کو محسوس ہونے گئا ہے اور الوالوں کو محسوس ہونے گئا ہے اور الوالوں کو محسوس ہونے گئا ہے اور الوالوں کو محسوس ہونے گئا ہے اور

وہ ہرا یک ایسے ممکن ذریعے کو استعال کرنے کے بغیر جس سے جنگ کی ضرورت کل جائے بھی ایک بری بنگ میں پڑنے کے لئے تیار نہ ہوں۔

ایک طرح اگر مودلیا اور دینا بند کرویا جائے تو تکی ملک کی تمام دولت صرف چند ہا تھوں میں اسلی ممالک اسلی میں منتقم رہے جیسا کہ اسلامی ممالک اسلی ممالک علی ہو جائے بلکہ وہ میسا کہ اسلامی ممالک میں ہوا کر تاتھا۔ حرفت و تجارت کے نتظمین اور اگر کیٹر پھر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے نفع کے حصد دینے کی شرط پر دو پید لینے کے لئے مجبور ہو جائیں اور اس طرح دو سمرے لوگوں کے لئے ان کے کام میں ایک قشم کی شرکت کی صورت پیدا ہوجائے۔

لئے ان کے کام میں ایک قشم کی شرکت کی صورت پیدا ہوجائے۔

پھر تعددازدواج ہے متعلق اسلامی تعلیم کے ادیراعتراض کئے جاتے ہیں لیکن تعدد ازدواج ہمت ہوں ان کا تعلی بخش متعلق اسلامی تعلیم کے ادیراعتراض کئے جاتے ہیں لیکن تعدد ازدواج ہی سے جو اخلاق ' ملکی ' تعدنی ' نلی اور مالی سوالات الحصے ہیں ان کا تعلی بخش میں تعدد ازدواج ہی سے حاصل ہوتا ہے مثلاً وہ محض کیا راہ افتتیار کرے جس کی اتفاقا اسی عورت کے ساتھ شادی ہوجائے جو مجنون یا دائم الریش ہو کیاوہ اسے نیچوں کی ماں ہوئے دے اور اس طرح تکلیف و مرض کا ایما ترکہ چھے چھوڑے۔ جو نسل انسانی کی بدخواہی کے متراوف ہے یا کیاوہ بہ معاشوں کی متراوف ہے یا کیاوہ بہ معاشوں کی نتوات ہے لیک کو نقصان پہنچائے یا کیا اس کے لئے بید نتراف ہے ساتھ کا مرابی اور اپنی قوم کے اظلاق دے دے جب اس کی تکلیف اور بے کی مناسب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دے دے جب اس کی تکلیف اور بے کی اس کے ساتھ کمال مربانی اور حفاظت کا مطالبہ کرتی ہے اور اس طرح رحم اور اظلاق کے جذبات سے سے حس ہوجائے؟

اس طرح طلاق کے مسئلہ کے متعلق اسلام کے معتر مین اس بات کو نہیں سمجھ کتے کہ طلاق بعض علات میں ایما ہو سکتا ہے کہ میاں یودی کے مزاح آئیں میں ایسے بدکتی متعارض ہوتے ہیں کہ ان دونوں کو مل کر رہنے کے لئے مجبور کرنا گویا آگ اور پانی کے ملاپ کی کوشش کرنا ہے جو کہ یقینا دونوں کی جان کاموجب ہے۔ اسلامی تعلیم پرایسے اور تمام اس قتم کے اعتراضات لاعلمی کایا کم فتمی کا نتیجہ ہیں کیو نکہ اسلامی تعلیم کی بنیاد باتی تمام خدا ہب کے مقابلہ میں بڑھ کر رحم اور محکمت پر بخی ہے اور ہر زمانے کی ضرور توں اور مشکلوں کا پورا اور ممل حل میں بڑھ کر رحم اور محکمت پر بخی ہے اور ہر زمانے کی ضرور توں اور مشکلوں کا پورا اور محمل حل

کوئی فد بہب کامل ہونے کامد کی نہیں ہو سکتاجب تک کہ انسانی اخلاق کے متعلق اخلاق کے متعلق اخلاق کے متعلق اخلاق کے متعلق میں اور کا استحد کے اس کئے کہ اگر چہ اخلاق روحانیت کا صد نہیں تاہم روحانیت کاوہ پہلا نقرم ہیں اور کامل اخلاق کے بغیرانسان کامل روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتا کہتے ہیں اور ان اصولوں کے مطالعہ کے سکتا ہی موجود نے اخلاق کی حیالہ کے ایک انسان چو تک کریے مانے کے کئے تیار ہوجاتا ہے کہ میچ موجود سے پہلے و ٹیا اخلاقی قوانین کی خلاش میں محض تاریکی ہیں بھتی بھرتی تھی۔

پہلااصل اخلاق کی تعریف ہے متعلق ہے آپ پہلے مخص تھے جنہوں نے اس ا مرکی طرف توجه دلائی که اخلاتی اوصاف کی حقیقت مین ایک غلطی کی گئی ہے جو انسان کو ایک خطرناک غلط فنمی کی طرف لے گئی ہے اور جو نہ ہی کت میں طومل لیکن بے سود بحثوں کی موجب ہے۔لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے رہے کہ حیوانیت اور اخلاق کے درمیان ایک وسطی حالت بھی ہے۔ حیوا نیت انسان کی اس حالت کا نام ہے جس میں وہ بوجہ ناقص تربیت ' مرض ' عادت ' لاعلمی ما ید مزاجی کے خالص نفسانی خواہشات کے ماتحت خالص ذاتی اغراض کے لئے عمل پیرا ہو تاہے اور دو سروں کے احساسات کا اسے کچھ خیال نہیں ہو تا لیکن یہ انسان کی طبعی حالت نہیں کیونکہ انسان کو بہت سے طبعی احساسات بخشے گئے ہیں جو اسے دو سروں کے ساتھ نیکی کرنے کی تحریک کرتے ہیں اور جن کولوگ غلطی ہے اعلیٰ اخلاق خیال کرتے ہیں۔ مثلاً وو مرب لوگوں کو مصیبت میں یا کرا یک فخض ہبعاً درد محسوس کر تاہے اور ہمد ردانہ سلوک کی طرف ما کل ہو تاہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کومتمدن بیدا کیا گیاہے اور بیہ جذبات ایک سوسائٹی کے جزوکے لئے ضروریات میں ہے ہیں۔ محبت اور نفرت ہر دویکسال طبعی احساسات ہیں اور اس لئے ان میں ہے کسی کو بھی ہم یہ نہیں کسہ سکتے کہ بیہ اچھاہے اور بیہ بُرا۔ کیو نکہ اگر اس میں سے ایک کواچھاکہیں اور دو سرے کوٹرا تو ہمیں یہ مانتایزے گا کہ خدانے پدی ہماری فطرت میں جبلی طور پر رکھدی ہے۔علاوہ بریں ہمارا تجربہ اس قاعدہ کی تردید کرتا ہے کیونکہ بعض چیزوں مثلاً ظلم یا بد کاری کے خلاف جذباتِ نفرت ایک ہڑی قابل تعریف بات ہے لیکن اگر ہرا یک جذبۂ نفرت کویدی تصور کرلیا جائے تویدی ہے نفرت کرنا بجائے خود ایک گناہ ہو جائے گا اور پیہ صرح بہودگی ہے۔اس لئے مسیح موعود نے بیان کیا کہ مذہب کا پیروؤں کو صرف مہمانی کرنے یا درگز ر کرنے یا محبت کرنے یا احبان کرنے یا نضول خرجی سے پر ہیز کرنے کی ترغیب دیناتو ہمارے طبعی حذیات کو محض گن دیناہے اور یہ کسی قیم کی اخلاقی ہدایت نہیں کملائکتی۔ صرف وہی ند ہب اخلاقی ہدایت دینے کا مد فی ہو سکتا ہے جو ایسے قوانین ہتائے جن سے طبعی جذبات کے استعال پر پورا اختیار حاصل ہوسکے یا بوں کمو کہ بعض طبعی جذبات کو استعال میں لانے اور بعض کو دبا لینے کو اخلاق خمیں کما جاسکتا بلکہ مناسب موقع پر تمام طبعی جذبات کا اراد تأ اور قصد اً استعال اور نامناسب موقع پر ان کا دہالیتا اصل میں اخلاق ہیں۔

دوسرااصل جو آپ نے کئی نہ بب کی اخلاقی تعلیم کے متعلق رکھا ہے ہیہ ہے کہ ہرا یک اخلاقی قوت کے استعمال کے لئے مناسب موقع بتادینے کے علاوہ نہ بب کو بڑے اور ایتھے اخلاق کے مخلف مدارج کی تشریح کرنی چاہئے جو کہ ہر طبعی جذبہ کے مناسب یا غیر مناسب استعمال کا تیجہ ہو گئے ہیں کیو نکہ اگر وہ ایسا کرنے کو چھو ڈ تا ہے تو بہت ہے لوگ گمراہ ہو جا کیں گے یا وہ ایس رستوں پر گامزن ہو گئے جو انہیں کبھی مقصد کی طرف نہیں لے جائے ہے۔ ان کی مثال اس طالب علم کی می ہوگی جو اس خواہش ہے کہ اگر بیزی زبان آجائے آکسفور ڈؤکسٹنری کو حفظ کرنے لئال جائے۔

تیسرااصل جو آپ نے رکھا بیر تھا کہ ند بہب کو ان وجوہ کی تشریح کرنی چاہیے جن پر اس کے احکام اطلاق کی بناء ہے کیو نکہ بغیران کے سیجھنے کے ایک شخص اس ذوق کو اپنے اند رمحسوس نہیں کرے گاجو اعلیٰ اطلاقی حالت کے حصول کے لئے اس کو ضروری کو شش قائم رکھنے میں درکارہے۔

چو تھی بات ہو آپ نے قائم کی میر تھی کہ فد ہب کے لئے نیکی اور بدی کے منبع کا علم ویٹا ضروری ہے اور لوگوں کو یہ سکھانا چاہئے کہ بدی کی طرف میلان کی راہوں کو کیسے بزر کردیا جائے ؟ اور کس طرح نیکی کی راہوں کو کھولاجائے کیو نکہ بدی نہیں ناپو دہو سکتی جب تک کہ بدی سلال کو مالوں کہ کیا جائے۔ اور اس وقت تک کہ فد بہب اپنی اخلاقی تعلیم کے پہلو کے متعلق تفصیل بیان نہیں کرتا نا تکمل رہے گا۔ محض قواعد کا مجملاً بیان کچھ المداد نہیں دے سکم جب تک کہ ان ان علمی کے متعلق میہ قواعد نہ صرف کہ ان علمی کے متعلق میہ قواعد نہ صرف کا منا علمی کہ متعلق میہ قواعد نہ صرف کا منا کی اخلاقی نشو و نما کی اضاف کی اخلاقی نشو و نما کی اضاف کی اخلاقی نشو و نما کی اسلام ہی صرف انسان کا صبح ان تمام صور توں کی توضیح کرتا ہے اور اس طرح میہ فاجت کیا کہ اسلام ہی صرف انسان کا صبح اظافی رہنما ہے۔

کامل نہ جب کا ایک میہ کام بھی ہے کہ وہ ایسے اصول بتائے جو انسان کی زندگی کے تدنی شعبوں کی تنظیم کریں اور جن پر عمل پیرا ہونے ہے انتظام ملک اور تمذیب پاییز پخیل کو پینچے اور تمام دنیا میں امن وانتظام قائم ہوجائے۔ میچ موعود علیہ السلام نے اسلامی تعلیم کے اس شعبہ کو بھی بیان کیا اور اس میں دنیا کے لئے وہ چرت انگیز صدا قمین خام کر دیں جو اس میں پچپی ہوئی تھیں اور اس تعلیم کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں ان کی تھیج کردی۔

اسلام ہاد شاہ اور رعایا کے حقوق و فرائض 'انصاف کی آزادی' انسان کے حقوق کا احترام' آقا اور نوکر کے تعلق اور ان کے جھڑوں کا طریق فیصلہ 'ایک مسلمان شہری کے فرائض غریاء کے حقوق اور مختلف ندا ہب اور مختلف قوموں کے آپس میں تعلقات کی نسبت بڑی تفصیل ہے بحث کرتا ہے۔

ماد شاہ اور رعایا کے تعلقات کی ہاہت مسیح موعو د نے بیان کیا کہ (۱) گور نمنٹ پبلک کی خاد م ہوتی ہے اور اس کو بیشہ اپنے آپ کو ایباہی خیال کرنا چاہئے آپ خود روحانی حکومت کے مالک تھے اور آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں "میرے واسطے کری مت رکھو کیونکہ میں تو خدمت کے لتے کوا کیا گیا ہوں" ف ان الفاظ میں آپ نے حکومت کے دو بڑے اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ایک بید کہ وہ جو حکومت کرنے کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں وہ پبلک کے خادم ہوتے ہیں اور سے کہ اینے فرض کی بجا آوری میں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنا آرام قرمان کردیں اور اپناتمام وقت رعایا کی خدمت میں صرف کرویں۔ آپ یہ عربی ضرب المثل عموماً فرمایا کرتے تھے کہ قوم کا امیر قوم کا خادم ہو تاہے <sup>ہا</sup> لیخی ہیراس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آرام کو قربان کرکے دو مروں کے آرام کے لئے ذرائع بہم پہنچائے (۲) جیسا کہ قرآن کہتاہے ملک کا طرز حکومت ضروری ہے کہ رعایا کے مشورے کے ساتھ چلایا جائے مسے موعود تمام امور میں اپنے پیروؤں سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان میں سے ہرایک کو اپنی رائے دینے کی خوشی سے اجازت ہوتی تھی گو بعض او قات آپ ان ہے اختلاف رکھتے تھے۔ یہ اس لئے کہ آپ کے پیرومشورہ کی ابھیت کو سمجھیں اس طرح آپ نے اس صحیح جمہوریت کی روح کو ٹازہ کیا جس کو دنیا میں سب سے پہلے پیش کرنے والااسلام تھا۔ (٣) آپ نے بیر بتایا کہ حکومت کابیہ فرض ہے کہ وہ ایسے قو می جھگڑوں کا ثالث ہو کر فیصلہ کرے جن کی وجہ ہے بر نظمی پیدا ہونے کا اخمال ہو اور وہ امن عامہ میں خلل اندا ز ہوں۔ آپ اکثر قومی نسادات کی طرف گو رنمنٹ کومتوجہ فرمایا کرتے تھے اور آپ نے ان کو فرو کرنے اور امن عامہ اور صبط ہر قرار رکھنے کی غرض ہے گور نمنٹ کو ٹاٹوں کے ذریعے جھڑے کے امور کو بحث میں لاکر فیصلہ کرنے کی تجویز چیش کی۔ لین آپ بھی بھی منمیر کی آزادی یالوگوں کے حقوق میں کمی قشم کی دخل اندازی پشد نہیں فرماتے تھے۔ واقعہ میں اسلام افراد کے حقوق کا اس حد تک احرام کرتا ہے کہ وہ حکومت کو حکم ویتا ہے کہ ایک مزدور کو اس کے کام کی پوری یوری اُٹریت دیٹا اس پر فرض ہے۔

جہاں ایک طرف میں مو و د نے غواء کے حقق پی خاص ذور دیا اور تعلیم دی کہ ہمیں ان کو اپنے ہمائی خیال کرنا چاہئے دو سری طرف آپ نے یہ بھی سکھایا کہ ایک آدی کو اپنے آپ کو اس کے عموہ منیں کروینا چاہئے دو سری طرف آپ نے یہ بھی سکھایا کہ ایک آدی کو اپنے آپ کو اس مقابلہ کی روح ہمیں کروینا چاہئے ہواس نے اپنے قوئی کو استعمال کر کے حاصل کیا۔ آپ سیمجے تھے کہ مقابلہ کی روح ہو کہ لیا تقول یا قابلیتوں میں اختلاف کا نتیج ہے ونیا کی ترقی کے لئے ضرور ہی ہے مقر کر کردیا ہے حکومت غواء کی بہودی میں صرف کرے اور انہیں اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے فاضلہ روپیہ ایسے کاموں میں لگانا چاہئے جو عوام کے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے فاضلہ روپیہ ایسے کاموں میں لگانا چاہئے جو عوام کے لئے نقع رساں ہوں یا پول کو اس کرور کے مقابلہ میں جو دولت کے اکتفاکر نے میں حاصل ہو آب اس سرور کو ترقیح و بی چاہئے ہواس کو بانٹ دینے سے حاصل ہواس کھانے ہی سیمجھتاہے کہ ہو آب اس سرور کو ترقیح و بی چاہئے ہواس کو بائٹ دینے سے حاصل ہواس کھانے ہی سیمجھتاہے کہ کوئی شخص بغیران سرچشموں کی امداد کے جو تمام انسانوں کی کیساں مکیت ہیں امیر نہیں ہو سکتا اور اس واسطے اسلام صاف طور پر تھم ویتا ہے کہ امراء کی دولت کا ایک خاص صد علیورہ کرلیا جاتھ اور اس کا محدود تی کے بھور اس امداد کے معاوضے کے خرج جاتے اور وہ حکومت کی معرفت غواء کی بہود کے لئے بطور اس امداد کے معاوضے کے خرج جاتے اور وہ کومت کی معرفت نے حاصل کا گئی تھی۔ اسلام کومت کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ خرج تمام الیے منبعوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اسلام کومت کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ وہ کے جو تمام ان کی ضروریات زندگی اور ذرائع تعلیم بھی پیجائے۔

ملکوں کے باہمی تعلقات کے متعلق آپ نے بیان کیا کہ وہ بھی اطمینان پخش بناء پر قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ بید نہ سمجھ لیا جائے کہ اقوام اور حکومتیں بھی ایسے ہی اخلاق کی پابند ہیں جیسے کہ افراد۔ واقعہ میں قومی خساروں کی کثرت اس تمام غلط اصول کا نتیجہ ہے کہ حکومتوں کو ان اخلاق پر عمل پیراہونے کی ضرورت نہیں ہے جوا یک فرد کے لئے ضروری ہیں۔

دنیا کے امن کے لئے آپ اس کو بھی ضروری خیال فرماتے تھے کہ ہرا یک حکومت کی رعایا

ا پنی حکومت ہے تعاون کرے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کے مطالبہ یا ان کی حفاظت کے لئے تداہیر کرنے کے خلاف کسی فتم کا اعتراض نہیں ہو سکنا لیکن ایسا کرنے میں انہیں ایک روش اختیار نہیں کرنی چاہیے جو امن عامہ میں نقص پیدا کرنے والی ہویا گور نمنٹ کی طاقت کوصد مہ پہنچانے والی ہویا جوا خلاقی نقطہ نگاہ ہے قابل اعتراض ہو۔

کور آپ سجھتے تھے کہ تاو قتیکہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سیچے دل سے کسی نہ ہب کے متحقہ میں نہ ہب کے متحقہ میں نہ ہب کے متحقہ میں نہ ہب اس کا اس کے آپ کا دعو کی قعا کہ دنیا میں اس اس ان ان کے کئے خدا نے آپ کو جمیجا ہے تاانسان آپ کی معرفت انجام کار ایک ہی نہ ہب کے نیچے جمع ہوجائیں اور اس طرح ظاہری اور باطنی امن قائم ہوجائے موجودہ حالات کے سنوار نے کے لئے آپ نے مندرجہ ذمل تجاویز کیں۔

ا۔ مختلف ندا ہب کے بانیوں کو یالیڈروں کو اس طریقہ سے یاد نہ کیا جائے جو ان کے یہ ووں کے احساسات کوصد میں پیخائے۔

۔ نہ بہ کی تبلغ میں ہرا یک نہ بہ کے مبلغ کو اپنے نہ بب کی صرف خوبیال بیان کرنے

علام محدود رہنا چاہئے اور کی دو سرے نہ بہ پر حملہ نہیں کرنا چاہئے۔ دو سرے نہ ابب کے

تقص بیان کروینا کمی کے اپنے نہ بب کی صداقت کی دلیل نہیں۔ نہ بہ کی صداقت صرف اپنی

خوبیوں کے فاہر ہونے ہے معلوم ہو عتی ہے نہ کہ دو سرے نہ ابب کے نقائص کے بیان ہے۔

۳- کمی نہ بب کے پیروؤں کو اپنے نہ بب کی طرف ایسا مسئلہ یا تعلیم منسوب نہیں کرنی

چاہئے جس کا ان کے نوشتوں ہے براہ راست استفاط نہیں کیا جاسکا۔ دعوی اور دلیل ہروہ نہ نہ بب کو اپنی الہائی کتاب ہے پیش کرنے چاہئیں۔ اس اصل کی سختی ہے پابندی کے بغیر کمی

نہ بب کی خوبیوں کے متعلق صبح فیصلہ کرنا غیر محمن ہے کیو تکہ ایسی قید کی فیر موجود گی میں دنیا ہے

معلوم نہیں کر عتی کہ وہ تعلیم جو کمی نہ بب کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ خوداس کے نوشتوں

معلوم نہیں کر عتی کہ وہ تعلیم جو کمی نہ بب کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ خوداس کے نوشتوں

عدل گئی ہے یا وہ دو سرے نہ اب کے مطالعہ سے حاصل کرلی گئی ہے یا وہ زمانے کے موجودہ

رویہ خیال ہے نکال کی گئی ہے۔

۳۰- مخلف ندا بہ کے حامیوں کو چاہئے کہ وہ اپنے ند بہ کی تعلیم کو مجمل بیان تک محدود شہر مکیں بلکہ اس پر تجربہ کرکے وہ نتائج واضح کرنے چاہئیں جو اس پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتے ہیں تالوگ فیصلہ کر سکیں کہ وہ تعلیم کسی نتیجہ پر کے جاتی ہے یا نہیں۔ جب ہے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ موت کے بعد ایک زندگی کامتقد چلا آیا حیات بُعَدُ الْمُوْتِ ہے اور ہرا یک ندیب نے انسان کی زندگی کاعلم ڈیا ہے۔

پہلا سوال جو اس امرے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بُغذ الْمُؤت زیدگی کس طرح ظہور پذیر ہوگی؟ اس کا جو اب جو مسیح موعود نے دیا تھا کہ زندگی بعد الموت میں انسان مادی جم سے ساتھ نہیں ہوگا کیو نکہ حشر جم کا نہیں بلکہ روح کا ہوگا۔ مادی جم صرف اس دنیا کے لئے ہے اور یمال می ختم ہوجائے گا گلے جمان میں روح کوایک روحانی جم دیا جائے گا جو روحانی سُرور اور روحانی تکلیف کی جس رکھے گا۔

دو سراسوال یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی کب شروع ہوگی؟ اس کاجو بجو میح موعود نے
دیا یہ تھا کہ موت کے بعد زندگی معاموت کے بعد شروع ہو جاتی ہے نہ کہ بزار ہاسال کے وقند کے
بعد کی مقررہ دون پر۔ بلکہ یہ زندگی تین درجوں پر منظم ہے پہلا درجہ قبر کا درجہ کہلا آ ہے اور
اس کی انسان کی زندگی کے اس درجہ سے مشاہمت ہے جو کہ رخم میں گذرتی ہے اس درجہ میں
درح کئی صوری تبدیلیوں کے پنچے گذرتی ہے اور اس کی نئی طاقتیں اور تو کئی نشو و نما پانے گئت
ہیں۔ حتی کہ درخم میں ایک بچہ کی طرح جس کی روح آ لیک خاص حد تک نمو حاصل کر لیتی ہے وہ
ایک اور روح میں جگہ پالیتی ہے اور خود اس نئی روح آ لیک خاص حد تک نمو حاصل کرتی ہے وہ
ایک اور روح میں جگہ پالیتی ہے اور خود اس نئی روح کے لئے جمع کا کام دینے لگ جاتی ہے پایوں
کو کم روح آ ایک نئی پیدائش حاصل کرتی ہے۔ اور دو سرا درجہ شروع ہو تا ہے جس کو حشر
اقیامت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جس کو بچہ کی والادت سے مشاہمت دی جا سکتی ہے اور اس
درجہ میں روح دو سری زندگی کی حالوں کا مشاہدہ کرنے گئی ہے لیکن ابھی اس کا ان حالتوں کا
احساس بچہ کی طرح غیر کمل ہو تا ہے۔ جب یہ درجہ ختم ہو جاتا ہے تی تیں اوح زندگی بعد الموت کی
عالوں کو بورے طور پر محسوس کرتے کے قابل ہو جاتی ہے اور تب وہ بہشت یا دو زخ میں رکھ
عالوں کو بورے طور پر محسوس کرتے کے قابل ہو جاتی ہے اور تب وہ بہشت یا دو زخ میں رکھ
دری جاتی ہے۔

تیسراسوال میہ ہے کہ بہشت ودوزخ کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کا جواب میہ تھا۔ بہشت ودوزخ دونوں ایک وجود کے دو پہلو ہیں جن میں آدی موت سے قبل کی زندگی مطابق سرور اور غم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ مادی نہیں ہیں کیونکہ میہ تمارے مادی اجسام سے محسوس نہیں کئے جاسکتے نہ ہی انہیں کلی طور پر غیرمادی کما جاسکتا ہے کیونکہ اس زندگی میں بھی آدی ایک روحانی جم رکھے گاجو اس کی ٹی ترتی یافتہ روح کے لئے جہم کا کام دے گااس لئے زندگی بعد الموت کے سرور اور غم اس روحانی جہم کے ان قوئی کے مطابق ہوں گے جو انسان کو اس زندگی میں دیے جائیں گے۔ چو تفاسوال ہیہ ہے کہ کیا بہشت و دو فرخ ابدی ہیں یا ایک مقررہ میعاد تک؟ آپ کا جو اب سے قفا کہ روح کو ابدی زندگی دی جائے گی اور بہشت انسان کے لئے لاحمدود ترتی کے دروا زے کھولے گا۔ لیکن چو نکہ انسان کو کامل کرنے کی غرض سے پیدا کیا گیاہے اس لئے دو ذرخ کی سزا ابدی نہیں ہوگی کیو نکہ اگر دو ذرخ ابدی ہو تو انسان کی پیدا کش کی غرض یا طل ہوتی ہے اس لئے کہ بعض لوگ بھشہ کے لئے غیر مکمل حالت میں رہیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ دو ذرخ ایک ہمپتال کی مثال ہے جماں انسان ان روحانی ا مراض سے صحت یاب کیا جاتا ہے جو اس کو اس دنیا کے اعمال کے فیتے میں لاحق ہو تکئیں اور جن کی وجہ سے وہ بہشت کے مرور کا حظ اٹھانے کے نا قابل ہوگیا تھا۔

مسیح موعود علیه السلام کی صدافت کا شوت اسلام نے ہرپہلو کی ان تمام غلطیوں کو در کردیا جو اس میں داخل ہو گئی تھیں اور دنیا کے سامنے قرآن کی اصل تعلیم چیش کی جس میں کسی نقص کا دکان نہیں ہوسکتا۔

اس جگہ جائز طور پر ایک سوال کیا جاسکتا ہے کہ متبع موعود علیہ السلام کی صداقت کے ذاتی ثبوت کیا ہیں؟اس کا دواب ہیہ ہے کہ متبع موعود کے لئے تمام دہ ثبوت موجود ہیں جن ہے گذشتہ انبیاء کی صداقت منوائی جاتی تھی۔ اور آپ نے وہ تمام معجزات دکھائے جو پہلے انبیاء نے دکھائے تھے۔

ا کیے نبی کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت سیہ کہ اس کی اپنی زندگی کمال درجہ کی خالص اور پاک ہو۔ اس سے میری میہ مراد نمیں کہ صرف لوگوں کو اس کے عیوب کا علم نہ ہو کیو نکہ ہزار ہالوگ ایسے ہوں گے جن کے متعلق کوئی بدی خابت نمیں کی جاستی بلکہ میری مراد ایسی نیکی ہے جس کی لوگ شمادت دیں اور جس کی بناء پر وثوق سے نہ صرف میہ اقرار ہوسکے کہ وہ محض کہی تک یدی کا مرزد ہونا ممکن ہی نمیں۔ یبوئ میں ہوا بلکہ یہ کہ اس سے کی بدی کا مرزد ہونا ممکن ہی نمیں۔ یبوئ میں خاب بی صدافت کے ثبوت میں فرانے ہیں ۔ یبوئ میں کی میں ایس کے کہا تھوں تو تم بچھ پر ایمان کیوں دوکون تم میں ہے بچھ پر ایمان کیوں دوکون تم میں ہے بچھ پر ایمان کیوں

نہیں لاتے" گ

اس سے میچ کی صرف میہ مراد نسیں تھی کہ میری نسبت کوئی جموث ثابت نہیں کیا جاسکا بلکہ میہ تھی کہ تم خوب جانتے ہو کہ میری زندگی الی ہے کہ الی بات کا کمنا میرے لئے ناممکن ہے جو کچی نہ ہو۔

میع موعود نے اس سے ذیادہ صاف اور زیادہ گر ذور دعویٰ فرمایا ہے خدانے آپ کو کہاکہ اپنے دشنوں سے پوچھ کہ میری تمام زندگی کو دیکھتے ہوئے بھی تم کیوں جھے ملد کئنے نے نہیں رُکتے۔ اور پھر تنبیبہ کے طور پر خدا فرما تا ہے انہیں کیا ہو گیاہے کہ یہ لوگ (تجھے) دیکھتے ہیں اور پھر بھی دیکھنے کے لئے آنکھیں نہیں رکھتے گئے یعنی تیری زندگی کی جرت اگیز پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے یہ کس طرح تیرے دعویٰ ہیں شک کرتے ہیں۔

اس وتی کے موافق میے موعود نے اپنے دشمنوں کو ایک چینے دیا لیکن کسی کو آگے ہوئے کی ہمت نہ ہوئی آپ کے اشد ترین دشنوں نے بھی اقرار کیا کہ آپ کی زندگی برابر نیکی اور پاکیزگی ہمت نہ ہوئی آپ کے اشد ترین دشنوں نے بھی اقرار کیا کہ آپ کے خلاف سے مملؤ تھی سے بوے وحمٰن مولوی محمسین بٹالوی جس نے آپ کے خلاف علماء سے نوئی کفر حاصل کرنے کے لئے تمام ہندوستان کا دورہ کیا اور جس نے گور نمنٹ اور لوگوں کو آپ کے خلاف اکسانے میں تمام انسانی اخلاق کو ہالائے طاق رکھ دیا اپنے رسالہ اشاعتہ النہ میں آپ کے متعلق لکھتا ہے۔

"میں اس کو (یعنی میے موعود کو) بھین سے جانا ہوں اس نے اپنے دقت سے 'مال سے ' قلم سے ' زبان سے اور اپنے نمونے سے ایسے استقلال سے اسلام کی امداد اور خدمت کی ہے کہ اس کی مثال اس اسلام کی آخری تیرھویں صدی میں ملنی ناممن ہے "کے

یہ زندگی اور اخلاق کی بے مثال پاکیزگی آپ کے دعویٰ کی صداقت کی ایک زبروست ولیل

آپ کے دعویٰ کی صداقت کا ایک اور زبردست ثبوت میہ ہے کہ تمام الهامی کتب اس بات پر متنق میں کہ ایک کازب مبھی ترقی نمیں کرسکا۔ بائیل کہتی ہے۔

" کین وہ نبی جو میرے نام پر کوئی لفظ ایسا کے گاجو میں نے اسے کئے کا تھم نہیں دیا۔ یا وہ دو سرے خداؤں کے نام پر بات کرے گاٹو وہ نبی بھی مار اجائے گا"۔ "ا اس نمسوٹی ہے میچ موعود کے دعو کی کو دیکی کر ہمیں آپ کی صداقت کالقین ہوجاتا ہے کیونکہ آپ نے پہلی دمی کا دعو کی چالیس سال کی عمریں کیا اور اس دعو کی کی اشاعت کے بعد چونتیں یا پینتیس سال زندہ رہے۔ آپ کو ایک بڑھتی ہوئی جماعت دی گئی اور آپ عام عرصۂ زندگی ہے زیادہ زندہ رہے۔

بہنو اور بھائیو! کیا عقل ہیہ تشلیم کر سکتی ہے کہ وہ زندہ خدا ایک شخص کو عمد اً اجازت دے کہ وہ پکھ اقوال خود بنائے اور ان کو خدا کی طرف ہے آئی ہوئی وٹی کمہ کرلوگوں میں شائع کرے اور وہ اس طرح بلا روک بغیر مزایانے کے مخلوق کو گمرای کی طرف لے جائے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ایمان کی کو نمی حفاظت ہو سکتی ہے اور نیکی کا بچاؤ کیسے کیاجا سکتا ہے ؟

 میری آنابوں کا مقالمہ کر سکیں لیکن آج تک کی کویہ چینج قبول کرنے کی ہمت نمیں پڑی۔

پھر آپ کی پیشگاو کیاں ہیں جو آپ نے اپنے مغن اور انجام کارا پی فتح کے متعلق شائع کیں
اور جو ایسے طور پر پوری ہو کیں کہ انسان کے زبن میں نمیں آسکا۔ جب آپ نے اپناوعو کی
اور جو ایسے طور پر پوری ہو کیں کہ انسان کے وقت ضائع ہوچکا تھا۔ قادیان جو آپ کا ممکن تھا
شائع کیا تو آپ بالکل گمنام تھے اس میں فک نمیں کہ آپ ایک معزز فائد ان سے تھے لیکن میدی
جائیداد کا بزاحصہ آپ کے والد کی وفات کے وقت ضائع ہوچکا تھا۔ قادیان جو آپ کا ممکن تھا
ایک چھوٹا سااور گمنام گاؤں تھا اس گاؤں میں خلوت کی زندگی بسر کرتے ہوئے آپ کا ممکن تھا
کہ خدا نے جمعے خبردی ہے کہ وہ میرے نام کوعزت دے گا اور میرے سلسلے کو پھیلائے گا اور وہ
لوگوں کے دلوں میں میری ایسی محبت ڈال دے گا کہ بہت سے لوگ اپنے وطن چھو ڈر چھے آئیں
گے اور قادیان میں ہی بودو باش افتیار کرلیں گے اور یہ کہ میرے وشن نیست وناپود کردیے
جائیں گے اور میرے مانے والوں کی تحداد تمام ممالک میں بڑھتی چلی جائے گی حتی کہ تین
صدیوں کے اندر اندر بنی آدم کاکثیر حصہ میری جماعت میں واخل ہوجائے گا۔ آپ نے سے
جائیں آئی وقت کیں جبکہ آپ کا ایک مرید بھی نہ تھا اور گور شمنٹ اور رعایا ہردو آپ کے
پر ابونے کی صحیح ابھیت کا ندازہ نہیں کہ ساج سے کی حتی کا ندازہ نہیں کر سکا جب تک
کہ دوہ ان وجو ہات کونہ دیکھے جو عموائمی نہ ہی تھی کا گیا عش ہو سکتی ہیں اور ران مشکلات پر نظر
کہ دوہ اس جو ہور یت کو در پیش تھیں اور ابھی تک ہی نہ تھا اعت ہوں جو آپ تو اور اس میں میں اور ابھی تک ہیں۔
کہ دوہ ان وجو ہت کونہ دیکھے جو عموائمی تک ہیں۔

وہ اسباب جو عام طور پر کسی نہ ب کی کامیا بی کے معہ ہو سکتے ہیں سے ہیں۔ اول وہ فہ ہب ایسے
لوگوں کے سامنے چیش کیا جائے جو پہلے کسی نہ بب کے مقتقد نہ ہوں۔ ووم اس کو ایسے لوگوں کے
سامنے چیش کیا جائے جو چیری مریدی کے شدا ندھے نگ آگئے ہوں۔ سوم اس کی رائج الوقت
خیالات سے مطابقت ہو۔ چہارم ہیا امر کہ اس فہ بب کا بانی پہلے ہی قوم میں ممتاز حیثیت رکھتا ہویا
وہ ایسے خاندان سے ہو جو بوجہ اپنی دینداری کے لوگوں کی نظروں میں محترم ہو۔ چیجم ہے کہ اس
فہر بہ کی جائے پیدائش کوئی ہزا پائی تخت ہو۔ ششم سے امر کہ لوگوں کو اس کی چیروی میں کوئی
د دینوی فوائد کے حصول کی امید ہو۔ ہفتم اپنی شریعت کے قوائین پروہ تختی سے پابندی نہ کروا تا
ہو۔ ہفتم وہ ایسی رسوم وعادات کی تائید کرے جو اس کے پیروؤں کو اس کی تعلیم کا سیجے اندازہ

سے موعود الی حالت میں نہ تھے کہ آپ نے ان اساب میں سے کی ہے بھی فائدہ اٹھاما

ہو۔ آپ کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو پہلے ہی کمی نہ ہب کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور وہ اپنے اپنے نہ ہب کے کامل ہونے ہر گخر کرتے تھے۔

دوئم جیسا کہ پیری مریدی کاسلسلہ عمواً لوگوں کے اوپر افتیارات کھوچکا تھا مختلف نہ اہب کے لوگ اپنے اپنے نہ بہب پر یورے طور سے مطمئن تھے۔

سوئم آپ کی تعلیم رائج الوقت خیالات کے خلاف تھی۔

چہارم۔ آپ اپنے دعوے سے پہلے قوم میں کوئی متاز حیثیت ند رکھتے تھے نہ ہی آپ ایسے خاند ان سے تھے جس کولوگ اس کی گذشته دینداری کی وجہ سے عزت کی نظرے دیکھتے ہوں یا جسکے متعلق کی دینداری یا روحانیت کی امیذیں لوگوں کے دلوں میں موجزی ہوں۔

پنجم آپ ایک ایسے صوبے کے چھوٹے اور ایک گمنام گاؤں میں بنتے تھے جس میں کوئی ترنی' عقلی' تاریخی یا نہ ہی کشش کی بات نہ تھی۔

ششم آپ ہر فتم کی پولیٹنکل تحریک ہے الگ رہتے تھے اور وہ لوگ جو آپ کے پیرو بخ انہیں کی دنیوی فائدہ کی امید نہیں ہو عتی تھی بلکہ بر ظاف اس کے اکمو کئی فتم کی قربانیاں کرنی پڑتی تھیں اور ان کو کئی مصائب کا سامناکر ناپڑ تا تھا۔

ہفتم۔ آپ اپنے بیروؤل کی زندگیوں میں ایک تکمل تبدیلی کرنا چاہتے تتے اور صرف زیائی اقرار وں سے مطمئن نہیں ہوتے تتے گویا صرف نام کا مریدین جانا قبول نہیں ہوتا تھا۔

ہشتم۔ آپ نے بھی کی ایسی چال کو اختیار نہیں کیا جس کے استعمال سے لوگوں میں قبولیت عاصل کی جائے اس لئے باوجود ان باتوں کے وہ ترقی جو آپ کے سلیلے نے کی آپ کی قبل ازوقت شائع شدہ پیشگوئیوں کے موافق آپ کی صداقت کا آخری ثبوت ہے۔

ان تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے ایک میشگو ئیوں کی اشاعت کرنا جن کاذکراوپر ہو چکا ہے طاہر کرتا ہے کہ بلحاظ ان حالات کے جن میں یہ پیشگو ئیاں شائع کی گئیں وہ خار قب عادت تعین اور
اگر جمیں یہ یقین ہوجائے کہ وہ پوری ہو گئیں تو یہ ہمارے لئے آپ کی صداقت کا نمایت
زبروست شوت ہے۔ ان میشگو ئیوں میں ہے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور جو باتی ہیں وہ اپنے وقت
پر پوری ہونے والی ہیں۔ قادیان جوائس وقت ایک گمنام گاؤں تھا اب تمام دنیا میں مشہور ہے۔ وہ
جو صدی کا نگٹ پہلے تما تھا اب تمام مکوں میں اور تمام اقوام میں اپنے پیرو ہونے کا دعویٰ کر سکتا
ہے جو ہم فرقہ اور نسل سے مصفح چلے آئے ہیں۔ آپ کا نام بلند کیا گیا اور آپ کے دشن بھی اس کو احرّام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اسلام کو دوبارہ ایسا زندہ کیا کہ آج کی ند ہب یا کی تحریک کے حالی اپنی خوبیاں دکھائے اسلام کو شرمندہ نہیں کر بکتے اور اسلام آج تمام دنیا کے ند اہب میں عزت اور جلال کے ساتھ اپنا سرا شانا ہے احمد بیہ مشن قائم ہورہے ہیں اور احمدی جماعت کے لوگ دنیا کے تمام حصوں میں مل سکتے ہیں۔ مسح موعود کی صداقت خدا کی زبردست نشانیوں کے ذریعے قائم ہورہ ی ہے 'قادیان اب ہر ملک سے زائرین کا مرجح ہے 'ایک ہزار پانچھو سے اوپر آدی دنیا کے مختلف حصول سے وہاں جاکر آباد ہو بچکے ہیں' تقریباً تمین سوسے زیادہ مہمان روزانہ مسح موعود کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔

کیاد نیایش کی سلط کی ایک بھی ایسی مثال ہے جس نے ان مشکلات اور ان حالات میں جن کی اور تفصیل کی گئی ہے ایسی تیز اور جیرت اگیز ترقی کی ہو اور جس کی ترقی کی اس کے بانی نے ایسی صاف صاف پہلے سے خبروی ہو۔ ندا ہب نے ترقیات حاصل کی ہیں اور ان کو مشکلات سے لڑ ناپڑا ہے لیکن ان میں ہے ایک کو بھی خواہ وہ سچا ہویا جھو ٹا ایسی مشکلات میں جن کا اس سلسلہ کو سامنا کرنا پڑاا ایسی کامیا بی بھی حاصل نمیں ہوئی جیسی کہ سلسلہ احمد سے نے حاصل کی۔ سلسلہ انجی سلسلہ اور وہ جو اس وقت تک حاصل کیا گیا ہے وہ صرف اس کا سامیہ ہو آگے آئے۔

علاوہ پریں میچ موعود نے لکھوکھ ہاا ہے نشانات د کھائے کہ مُردے زندہ کئے گئے 'بسرے سننے گئے 'اندھے دیکھنے گئے 'لگڑے چلنے گئے 'مجذوم چنگے کئے گئے اور وہ جنگے حواس ٹھیک نہ تتے تنذرست کئے گئے اور وہ خدا کے سامنے عاجز بجوں کی طرح ہوگئے۔

آپ نے جنگ عظیم ' ذار کے مصائب ' تر کوں کی فلست ' انفلو ئنز ا کا پھوٹ لکٹا ' زلزلوں کی کشت ا اور جات ہوئی حقلیم ' ذار کے مصائب ' تر کوں کی فلست ' انفلو ئنز ا کا پھوٹ لکٹا ' زلزلوں کی جسٹر ۔ ایک میٹر وہ وقت پر پورے ہو پچکے ہیں۔ ایک ملرح سے خود یہ کانفرنس آپ کی ہیٹلکو کی دیں بیس سے ایک ہیٹلکو کی کو پورا کرتی ہے ۱۸۹۲ء میں آپ نے اپنی کیا ایک روّیا بیان کی جس میں آپ نے اپنی ایک روّیا بیان کی جس میں آپ نے اپنی ایک روّیا بیان کی جس میں آپ نے اپنی ایک تقریر فرمارہ ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک تقریر فرمارہ ہیں اور اسلام پر ایک تقریر فرمارہ ہیں اور اسلام پر ایک تعلیم کی لنڈن میں اتبیا کی جائے گی اور آپ کی معرفت لوگ اسلام میں وافل ہو گئے۔ انہ معنمون ختم کرنے سے پہلے یہ کہ دیا چاہتا ہوں جو تک پعض لوگوں کو روایت پر خواہ اس کے معنمون ختم کرنے سے پہلے یہ کہ کہ یا جائے اس کی جس کی لیکھن لوگوں کو روایت پر خواہ اس کے معنمون ختم کرنے سے پہلے یہ کہ کہ یا چاہتا ہوں چو تک پعض لوگوں کو روایت پر خواہ اس کے

ثبوت کے لئے کتنی ہی قاطع شمادت کیوں نہ ہو بھی اطمینان نہیں ہو آ اس لئے خدانے ایسے لوگوں کی تعلی اور یقین کے لئے بھی ذرائع میا سے ہیں ان میں سے ایک جیسا کہ میچ موعود نے بیان فرمایا ہیہ ہے کہ ایسا فخص مسلسل چالیس روز تک دل کو تعصب سے بالکل خالی کرکے ہرروز سونے سے قبل خداسے مندر چہ ذیل وعاکرے۔

"اے خدایہ فحض جو دعویٰ کرتا ہے کہ خدانے جھے اس غرض کے لئے بھیجا ہے کہ دین اللی اسلام کو اس کی حیج شکل میں بیش کرکے اور اس طرح لوگوں کو اس کے بھول کرنے کی ترغیب ولاکر دنیا میں اس کو بر قرار کروں اگر واقعی تیرا بھیجا ہوا ہے تب میں جو بوجہ طالات سے لاعلی کے اس کی صداقت کے متعلق صیح فیصلہ کرنے کے بات کی صداقت کے متعلق صیح فیصلہ کرنے کے ناقابل ہوں تھے سے التجا کرتا ہوں کہ اے برحتی اجو تمام صداقتوں کا سرچشہ ہواور اے برحتی اجو اپنی مخلوق کو تعلیف میں دیکھنا میں دیکھنا میں دیکھنا میں دیکھنا میں دیکھنا ہوا را دیسے کی مداقت روشن کردے " ۔ کا۔

اگر ایک فخص چالیس دن اس طرح سیج دل سے دعاکر تا رہے تو خدایقینا اس چالیس روز کے عرصہ کے اند راند راس کا دل صدافت کے لئے کھول دے گااور میچ موعود کی صدافت کے لئے اسے کوئی نشان د کھادے گا۔ چو تکہ یہ اطبینان کرنے کاایک ایسا طریقہ ہے جو کہ تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے اور دعا کے جو اب میں ہے یقینا ایک تلاش کرنے والے کے دل کو کامل یقین اور ایمان کی طرف نے جائے گا۔

میں مغرب میں بچ سے بیار کرنے والوں سے امید کر تاہوں کہ وہ اس نمایت بی ضروری امر کے فیصلہ کرنے کے لئے اس معقول اور درست طریق کو خو خی سے افتیار کریں گے کیو نکہ ایک صورت میں اس شبہ کی مخبائش نہیں ہو سکتی کہ ایک فخض کا دل دو سرے آ دی کی خوش کلا می یا ہوشیاری سے مرعوب ہوگیا کیو نکہ بیدا کیا ایک اچل ہے جو تلوق کی طرف سے اپنے خالق کی خدمت میں کی گئی ہے اور اس کافیصلہ اس اُر کے الوالی حیثین منصف کے ہاتھ میں ہے جس کے فیصلہ کے بعد اور کوئی زیادہ مجالور زیادہ معقول فیصلہ نہیں۔

مختلف ندا ہب کے قائم مقاموں (لیڈروں) کے لئے آپ نے ایک اور طریقہ پیش کیادہ ہیں کہ بیس آ دی جو مملک ا مراض میں جتلاء ہوں تجربہ کے لئے چن لئے جائمیں پھروہ قرعہ اندازی ہے آپ کے اور کی ایک ند ہب کے وکیل کے در میان تقیم کردیۓ جائمیں اور پھروہ دونوں اپنے ا پنے حصہ کے مریفنوں کی صحت کے لئے وعاکریں۔ آپ کادعو کی تھا کہ اگریہ طریق فیصلہ اختیار کیاجائے تو آپ کواپنے مخالف پریقینا کھلی کھلی ایسی فتح وی جائے گی کہ دنیااس اقرار کے لئے مجبور ہوجائے گی کہ آپ کے ساتھ خدا کی گھرت کا ہاتھ تھا۔ ^لے

لیکن به سوال ہو سکتا ہے کہ مسیح موعود تو وفات یا چکے ہیں اب اس طریق کو استعال کرکے آپ کے دعاوی کے متعلق فیصلہ کیے ممکن ہو سکتا ہے۔اس کے جواب میں میکن میہ مزید بتائے دیتا ہوں کہ نبی ایک نمائش کے لئے نہیں ہمیجاجا تاوہ تمام دنیا کے لئے رحمت ہو تاہے اور نہ مرف خوشی کی خرکا بلکہ فیوض وبرکات کالانے والا ہو تاہے۔ آپ کی صداقت کاسب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد ایک ایس جماعت چھو ڑی جس کی معرفت خد ااب بھی اپنے نشان طاہر کر تا ہے۔ پس اگر ایک ایسی قوم جس کے حق کو قبول کونے سے حق کی مزید اشاعت ہو سکتی ہو نشان دیکھنا جاتی ہے تو گو مسیح موعود وفات پاچکے ہیں مجھے کامل یقین ہے کہ خدا آپ کے پیروؤں کے ہاتھوں پر ایسانشان د کھادے گا کیو نکہ وہ اپنے چاکروں سے شفقت کرنے والاہے اور ہیشہ ان کو تاریکی ہے روشنی کی طرف لیے جانا پیند کر تاہے۔احمدیت کے ان اعظاموں کی اس ضروری کیفیت کے بیان کردیئے کے بعد میں ان کو جو موجو دہیں اور ان کی معرفت ان تمام کو جو مشرق مغرب میں رہتے ہیں یہ پیغام پنچادینا جاہنا ہوں بہنوا در بھائیو! خدا کی روشنی تمهارے لئے چک اٹھی ہے اور وہ جس کو دنیا ہوجہ مرور زمانہ ایک عجیب فسانہ خیال کرنے گلی تھی تمہاری عین آ تکھوں کے سامنے طاہر ہو گیا ہے۔ خد ا کا جلال ایک نبی کے ذریعے تم پر طاہر کیا گیا ہے ہاں ایسانبی جس کی بعثت کی خبرنور کے لے کرمچر اللہ ایک تک تمام انبیاء نے پہلے سے دی تھی خدانے آج تمهارے لئے بھربیہ امر ثابت کردیا کہ میں صرف انکاخد انہیں جو مرچکے ہیں بلکہ ان کامجمی خدا ہوں جو زنده ہیں۔ اور نہ صرف ان کاخدا ہوں جو پہلے گز ریکے ہیں بلکہ ان کابھی خدا ہوں جو اُئندہ آئیں گے۔ پس تم اس روشنی کو قبول کرواورا پنے دلوں کواس سے منور کرلو۔ بہنواور بھائیو! بیہ زندگی عار منی ہے لیکن سے خیال کرنا غلطی ہے کہ اس کے بعد فتاہے۔ فٹاتؤ کو کی چیز ہی نہیں۔ روح کوفائے لئے نہیں بلکہ ابدی زندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اپنی پیدائش کے لیجے ہے لے کرانیان ا یک نہ ختم ہونے والے رہتے برچلنا شروع کر دیتاہے اور سوائے اس کے کہ موت اس کی رفتار کی تیزی کا ذریعہ ہو اور کچھ نہیں۔ یہ کیابات ہے کہ تم جو چھوٹے چھوٹے مقابلوں میں ایک لے حانے کی لگاتار کوشش میں گئے رہتے ہواں بڑے مقابلہ کو نظراندا ز

کررہ ہوجس میں ماضی 'طال اور مستقبل کی تمام پشتوں کو لا زما تھے۔ لینا پڑے گا۔ کیا تم کو معلوم مسلس کہ مشرق میں ماضی 'طال اور مستقبل کی تمام پشتوں کو لا زما تھے۔ لیک فو تمہارے دروا زوں تک پہنچا دیا ہے۔ تم سیچ ول ہے اس فضل کا شکر سدادا کر وجو تم پر کیا گیا تاتم پر زیادہ فضل نازل کئے جائیں اور تم اس کی رحمت کو لینے کے لئے آگے دو ژو تا تمہارے لئے اس کی محبت ایک جو شن مارے ہے اس کی حبت نفو مہارے ہے کہ تم جو تمام ان نیند آور چیزوں کوجو دماغ میں مستی پیدا کریں نفوت نوا مرسان نہیں اور روح کی خواہشات کو دبانے والی میں اور روح کی خواہشات کو دبانے والی جس کے آگے دبال میں اور روح تم ایسے ہتے ہے آگے دبال میں مارے تم پڑوں کے سامنے تھگئے ہے تو انگار کرتے ہو گھر کس طرح تم ایسے ہت کے آگے تمال میں بلکہ اس کو معنبوط کرنے تمال نہیں بلکہ اس کو معنبوط کرنے تمال نہیں بلکہ اس کو معنبوط کرنے والی نہیں بلکہ والی ہے۔

# پاکیزگی اختیار کرو تا تمهارے ذریعہ خداا پناقدس ظاہر کرے

عدن کے قریب جمازے حضرت خلیفة المسیح الثانی کاپیلا مکتوب جماعت احمد یہ کے نام (تحریر فرمودہ ۲۲ جولائی ۱۹۳۳ء)

> اَعُوَدُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

### خداکے فضل اور رحم کے ساتھ - اُموَالنَّابِسُ

برادران جماعت! السّلامُ عَلَيْكُمُ آج جماز عدن كے قريب ہورہا ہے۔ وسى چار بج فتى پر جماز ملك الله على الله الله على الله

کا موقع کے گا- اس کے بین ان دوستوں کی تھیجت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اور ان کا شکرید ادا کرتے ہوئے ہیں ان دوستوں کی تھیجت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اور ان کا شکرید ادا کرتے ہوئے ہی کہنا ہوں کہ خط نصف ملاقات ہوتی ہے۔ بین خدا کی مشیق کے باتحت اپنے دوستوں کی بچروہ ہوں پس ججھے آدھی ملاقات کا تو لاحت افراد کے تر لگا کر کانڈ کی ناؤ پر سوار ہو کر اس مقدس مرزمین میں بہنچوں جس سے میراجم بنا ہے اور جس میں میرا بادی اور رہنما مدفون ہے۔ اور جس میرمی آئھوں کی خصف کو اور دہنما مدفون ہے۔ اور جس میری آئھوں کی خصف کو اور دوستوں کی جماعت رہتی ہے۔ بال پیشخراس کے کہ میروستان کی ڈاک کا وقت فکل جائے 'جھے اپنے دوستوں کے نام آیک خط لکھنے دو تامیری آدھی ملاقات سے وہ مرور ہوں اور میرے خیالات تھوڑی دیرے لیے خالص ای سرزمین کی طرف پرواز کرکے جھے دیار محبوب سے قریب کردیں۔ لوگوں کو آرام کرنے دو' کھیلنے دو' شراب پینے دو' میرا آرام کرنے دو' کھیلنے دو' شراب پینے دو' میری کھیل اپنے آتا کی خدمت ہے اور میری شراب اپنے مالک کی محبت ہے اور میرا آرام کرنے دوستوں کا قرب ہے 'خواہ خیال سے تی کیوں نہ ہو۔

بی ور رس م رب ہو وورد کی مدر اس کے کھوئے جانے سے ہی ہوتی ہے ہیں نے اس سفریش ہی افغارہ اپنی آئکھوں سے دیکھا۔وہ دوست جو پہلے اس خیال کے اثر کے بیٹج کہ اور طریق والایت افغارہ اپنی آئکھوں سے دیکھا۔وہ دوست جو پہلے اس خیال کے اثر کے بیٹج کہ اور طریق والایت الدار اس فتح کے دن کو اس کے قریب کردوں۔ جس دن کہ میں روانہ ہورہاتھا گاہی ہے آب کی طرح بے باب ہورہ سے تھے اور کئی افسوس کررہ ہے تھے کہ ہم نے جانے کا مشورہ کیوں دیا۔ میں بھی جس نے باد چود اس امر کے علم کے کہ موسم شخت ہے اور طوفان کے دن ہیں اداوہ کرایا تھا کہ اس موقع پر ضرور مغرب کا سفر کردوں اور اسلام کی اشاعت کی سکیم تجویز کردن دل میں محسوس کرتا تھا کہ جدائی کا ادادہ کا سفر کردوں اور اسلام کی اشاعت کی سکیم تجویز کردن دل میں جو سخت مشکل ہے۔ آہاوہ اپنے دوستوں کرنیاتو آسان ہے گر جدا ہونا خواہ چند دن کے لیے تی ہو سخت مشکل ہے۔ آہاوہ اپنے دوستوں کے دنیا میں قائم کردن گا اور خداتوائی کے نام کو روشن کردن گا ہاں ان دوستوں سے جن کے دل میرے دل سے اور جن کی خواہشات سے اور جن کی خواہشات سے اور جن کی خواہشات سے اور جن کی حواہشات سے اور جن کی خواہشات سے اور جن کی سے کو کی خواہشات سے اور جن کی کے خواہشات سے کو کر

کیما اندوہناک تھا'کیما جرت خیز تھاوہ دل جو اس محبت سے ناآشنا ہے جو تھے اتھی جاعت سے ہو اس مالت کا اندازہ نہیں کر سکنا۔ اور وہ دل جو اس محبت سے ناآشنا ہے جو اجری جماعت کا اندازہ نہیں کر سکنا۔ اور کون ہے جو اس درد سے آشنا ہو جس میں ہم شریک ہیں کہ وہ اس کیفیت کو سمجھ سکے ۔ لوگ کہیں گے کہ جدائی روز ہوتی ہے اور علیور گی ذمانے کے خواص میں سے ہے۔ گر کون اند معے کو سورج دکھاتے اور بسرے کو آواز کی دکشی سے آگاہ کرے۔ اس نے کب لِلّٰہ اور فی اللہ محبت کا مزہ چکھا کہ وہ اس لطف اور درد کو محسوس کرے۔ اس نے کب اس پیالہ کو بیاکہ وہ اس کی مست کر دینے والی کیفیت سے آگاہ ہو۔ وُنیا میں لیڈر بھی ہیں اور ان کے معشوق تھی بھی بیں اور ان کے محبوب بھی مگر بیرو بھی 'عاشق بھی ہیں اور ان کے محبوب بھی مگر ارت

کب ان کو اُس ہاتھ نے تاکے میں پرویاجس نے جمیں پرویا۔ آوا نادان کیا جائیں کہ خداکے
پروئے جودک اور بندول کے پروئے ہووک میں فرق جوتے ہیں۔ بندہ لاکھ پروئے پھر بھی سب موتی
جدا کہ جدا رہتے ہیں مگر خداکے پروئے ہوئے موتی بھی جدا نہیں ہوتے - وہ اس دنیا میں بھی
استھے رہتے ہیں اور امکلے جمان میں بھی استھے ہی رکھ جاتے ہیں۔ پھران کے دلوں کے اتصال اور
ان کے قلوب کی پڑائٹ یرکی اور جماعت یا اور تعلق کا قیاس کرنا نادائی نہیں تو اور کیا ہے۔

غرض کہ اس سفرنے اس پوشیرہ محبت کو جواحدی جماعت کو جھے سے تھی اور جو یکھے ان سے تھی نکال کریا ہر کردیا اور ہمارے چھٹے ہوئے راز طاہر ہوگئے۔اور ان کا طاہر ہونے کا حق بھی تھا۔ نمال کے مائد آل رازے کروساز ند محفایا

اے عزیزوایس آپ سے دور ہوں ، جم دور ہے گرروح نیس - میراجم کا ذرہ ذرہ اور میری
روح کی ہر طاقت تمهارے لیے دعاش مشغول ہے اور سوتے جاگتے میراول تمهاری بھائی کی قکر
میں ہے - میں آپنے متصد کے متعلق جہاز میں ہی ایک حصہ کا فیصلہ کرچکاہوں اور اپنے وقت پر
اس کو ظاہر کروں گا۔ گرمیس آپ کو تقین وانا چاہتا ہوں کہ جھے جس قدر ہندو ستان میں تقین تھا کہ
اگر اسلام بھیل سکتاہے تو آپ لوگوں کے ذریعہ سے -اب اس سے بہت زیادہ تقین ہے -آہا تم ہی
وہ خدا کا عرش ہو جس پر سے خداتعائی حکومت کردہ ہے۔ تم کو خدا نے نور دیا ہے جبکہ دنیا
اند چروں میں ہے ، تم کو خدا نے ہمت دی ہے جبکہ دنیا مایوسیوں کا شکار ہورہی ہے، تم کو خداتعائی
نے برکت وی ہے جبکہ دنیا اس کے غضب کو اپنے پر نازل کردہی ہے -ادر کیوں نہ ہو تم خداکی

پاک جماعت ہو تمہارے دل اس کے عرش ہیں -آوااندھی دنیا کو کیا معلوم ہے کہ جب ایک احمدی ان کے محلّہ میں گھرتاہے تو وہ خداتعالی کا سورج ہے جو اس کے ظلمت کدہ کو منور کررہاہے گر ان کے محلّہ میں گھرتاہے تو وہ خداتعالی کا سورج ہے جو اس کے مقابلہ پر بی زیادہ بھلا معلوم کم ان مصل خواہد اور شین دیاوہ کھ کراس جماعت کی خوبصورتی کو دیکھاہوں کاش!لوگ میری آتکھیں لیتے ہوتا ہے اور میرک کاش الوگوں کو میرے کان ملتے اور گیروہ سنتے - تب وہ تم میں وہ بھر دیکھتے جس کے اور پیر دیکھتے - کاش!لوگ میں اس مید نہ تھی۔ گر ہم امر کے لئے ایک وقت ہوتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ دیکھتے اور شیخ موعود کی قوت قدسیہ کولوگ دیکھیں گے۔ کاش!ہم بھی اس دن کوجو خدا کے پہلوان کی حجم موعود کی قوت قدسیہ کولوگ دیکھیں گے۔ کاش!ہم بھی اس دن کوجو خدا کے پہلوان کی

اے عزیرداآب میں اپنے خط کو ختم کر تاہوں گرید کمناچاہتاہوں کہ صاف کپڑے کی تکمداشت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میلے پر اور میل بھی لگ جائے تو اس کا پنہ نہیں لگنا۔ پس اپنے آپ کو صاف رکھو تاقدوس خداتم مارے ذرایعہ سے اپنے قدس کو ظاہر کرے۔ اور اپنے چرو کو بے نقاب کرے۔ اتحاد محبت ایمار تو آنی اطاعت مجدردی بنی نوع انسان معوہ شکر احسان اور تقولی کے ذرایعہ سے آپ کو زیادہ حداتمالی کا ہتھیار بننے کے قابل بناؤ۔

یادر کھوا تہماری سلامتی سے بی آج دین کی سلامتی ہے اور تہماری ہلاکت سے بی دین کی الم کت سے بی دین کی ہلاکت و نیا گئی ہے اس کا فکر شیس اگر تم خداکو ناداش کرکے خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرلو تو دنیا تم کو ہلاک شیس کر سخت کے لئے خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرلو تو دنیا تم کو ہلاک شیس کر سخت کے لئے پیدا کیا ہے نہ ہلاک ہونے کے لئے۔ کلھنے کو تو بہت چھے بی چاہتاتھا مگراب دو بیجنے کو ہیں۔ پس پیدا کیا ہے نہ ہلاک ہونے کے لئے۔ کلھنے کو تو بہت چھے بی چاہتاتھا مگراب دو بیجنے کو ہیں۔ پس پیل کیا ہوں۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہواور ادارے ساتھ بھی۔ المین۔ شیل اس خط کو شاکسار

مرزامحموداحمه ۲۲جولائی ۱۹۲۳ء (الفضل 9-اگست ۱۹۲۴ء)

## اغراض سفركي ابميت ومشكلات

بورٹ سعید کے قریب جہازے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کادو سرا مکتوب گرامی (تحریر فرمودہ ۲۸جولائی ۱۹۲۳ء)

> اَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّيْحَانِ الرَّحِيْمِ مِنْ مَنْحَدُهُ ۚ وَنَصَلِّنَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ

### خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ - ھُوالنَّامِسُ

برادرانِ جماعت احمرهـ! اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ-حَفِظَكُمُ اللَّهُ عَنْ كُلِّ شَرِّوَنَصَوَكُمُ اللَّهُ فِى كُلِّ مَوْطِنٍ وَزَادَكُمُ مَجْدًاوَكَثَّرَكُمُ عَدَدًا- مَا زِلْتُمُ تَحْتَ ظِلِّ حَمَّايَتِم وَشَمْسِ عَنايَتِمِ-

ا فرا تفری میں سفر کی تیاری ہوئے ہیں تادیان سے چلے چودہ(۱۳)ون ہوگئے ہیں لیمی پر الحرا تفری میں سفر کی تیاری پر رہے ہیں الحرا میں ہوگئے ہیں المحوم نہیں ہوسکا کہ ہم کس حال میں ہیں - جس افرا تفری میں اس سفر کی تیاری ہوئی ہے شاید اس کی مثال پہلے دنیا میں نہ ملتی ہو۔ چھ ہزار میل کا سفراور صدیوں کی تبلغ کے لئے سیم بنانے کی تجویز'اور عالت سے ہے کہ سفرکے شروع ہونے تک کسی بات کے سوچنے کاموقع نہیں ملا۔ نما ہب کا نفر فس کے عالمت سے سوچنے کاموقع نہیں ملا۔ نما ہب کا نفر فس کے

متعلق ہمیں مئی میں علم ہواہے۔ اسکے بعد میں نے مشورہ کیااور فیصلہ کیا کہ ا ں میں مشمون بھیجنا چاہئے۔ اطلاع ناتمل تھی اس لئے سیکرٹری کو تار دی گئی اور اس کا جواب اسٹی کے قریب ملا۔ چکر مشورہ کیا گیا اور بعض لوگول کی اس تجویز پر بھی غور کیا گیا کہ جمعے خود جانا چاہئے۔ اس مشورہ کے نتیجہ کے بعد میں نے باہر کے دوستوں سے بھی مشورہ پوچھااور چونکہ مسلم لیگ کا اجلاس تھااوراس میں مسلمانوں اور ہندووں کے تعلقات کا سوال چیش تھا جس کا اثر خود ہماری جماعت پر اور اسلام کی ترقی پر بھی پڑتا تھااس لئے میں اس کام میں مشغول ہوگیا۔ شیس تاریخ تک میں اس کام سے فارغ ہوا۔

نہ ہی کانفرنس کے لئے مضمون لکھنا اور چوہیں کومیں نے مضمون لکھنا شروع کیا۔ جو اس قدر وسبع ہو گیا کہ اس کا وہم و ممان بھی نہ تھا۔ یعنی ساڑھے چار سو کالم تک پہنچ کیا-دودن میں بیار رہائگل مارہ دن میں چھ جون تک مید مضمون ختم ہوا- چونکہ میں مضمون اردوییں لکھتاہول اور دومرے دوست اسے انگریزی میں ترجمه كرتے ہيں - اس لئے ميرے لئے ايسے مضامين كے متعلق كى كام ہوتے ہيں - اول مضمون کا لکھنا' دو مرے اس کی نظر ثانی کرنااور غلطیوں کا درست کرنا' حوالوں کا لگاناوغیرہ۔ تیسرے جو ترجمہ انگریزی میں ہواہواس کو سننااوراس کااُردوکے مضمون سے مقابلہ کرکے دیکھناکہ آیا ترجمہ صححح بھی ہوگیاہے یا نہیں اور مطلب کو واضح کرتاہے یا نہیں-ساتھ ساتھ دوسرے ساتھی جو انگریزی کے واقف ہوتے ہیں مضمون کی انگریزی زبان میں بھی مناسب اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں بالعوم سے اصلاح اور مقابلہ نہمی انتاہی وقت لیتا ہے جتنا کہ اصل مضمون کی تصنیف-نظر ٹانی نہمی بست ساوقت لیتی ہے -اس قدر کیے مضمون کے متعلق جو دقت ہو سکتی تھی وہ سمجھ میں آسکتی ہے۔مضمون ککھنے کے ونوں میں بھی چھے بسااہ قات رات کے مارہ پارہ بجے تک اور بعض وفعہ تو وو دو بي تك بيضايرا اتفاد اس شديد كرى ك موسم من جبك دن كوكام بهى مشكل بوتاب وات کے وقت کیمپ کی روشنی میں بارہ بارہ بجے تک کام کرنا تخت مشکل کام ہے اور میرے جیسے كرور صحت كي آدى ك لئے تو مامكن معلوم موتا ہے۔ مكر الله تعالى نے مجھے مت بخش دى اور کام ہوگیا۔ اس کے بعد نظر ہانی کاکام شروع ہوااور پھر ترجمہ کے مقابلہ اور اصلاح کا- چونک مضمون کے لکھنے کے دنوں میں ملاقاتوں اور ڈاک کے کام کو ملکا کردیا تھا۔ اس کئے اب وہ کام میمی ع ہوگیا۔ پس نصف دن اس کے لئے لگانا بڑ آاور نصف مضمون کے لئے۔اور اسوچہ سے میہ نظ

انی کا کام لمبا ہو گیااور میرے گئے آرام کا کوئی موقع باتی نہ رہا۔ بیجے ان دنوں میں بالکل معلوم نہ ہو تاتھاکہ ون کب ہو تاہے اور رات کب ٹیونکہ میرے گئے ہو دن کب ہو تاہے اور رات کب ٹیونکہ میرے گئے ہو دون چزیں برابر تقیں اور اس کی وجہ سے مجھے سفر کے لئے بروگرام بنانے کا بھی کوئی موقع نہیں ملتاتھا۔ نظر فانی اور ترجمہ اور اس کی اصلاح کا کام جس میں چوہدری ظفراللہ خان صاحب مولوی شیر علی صاحب اور عزیزم مرزائشراجمد صاحب نے رات اور دن کوایک کردیا۔ فیجنزا کھم اللہ اُکھنی اُلا ہُوکیا ہے ہولائی کو جاکر ختم میں جو ہول کی کوئی موقع کا دیا۔

دو سرا مضمون لکھنے کی تجویر ادراس عرصہ میں یہ فیملہ ہواکہ جو مضمون لکھا گیا ہے وہ اس طرز کا ہے کہ اس کاکوئی حصہ بڑھ کر شانا مناسب

نمیں اور سارا مضمون کی صورت بیں بھی پڑھا نمیں جاسکتا۔ اس لئے ایک نیا مضمون لکھاجائے جو مختصر ہواور پہلے مضمون کو بطور کتاب شائع کردیا جائے۔ اس فیصلہ کا بیہ متیجہ ہوا کہ وو تاریخ کو فارغ ہوتے ہو ہے۔ ان فیصلہ کا بیہ متیجہ ہوا کہ وہ تاریخ کو فارغ ہوتا پڑا۔ ووسے نو(۹) ہولائی تک بیہ مضمون کھا تکھا گیا۔ اس کی نظر شانی ہوئی ہوئی ہوئی اور اس کا ترجمہ ہوااوراس کی صحت ہوئی۔ بیہ مضمون بھی سَوکالم کا تضاور اس سے دوست اندازہ کرسکتے ہیں کہ ان سات دنوں میں جمیں جرگز ایک منٹ کی بھی

فرصت نہیں مل سکتی تھی۔
وو دن نو ادر دس کی درمیانی رات کے گیارہ ببتے ہیہ مضمون ختم ہوااور ۱۳ اگریخ کو ہم نے وو دن خور دس کی درمیانی رات کے گیارہ ببتے ہیہ مضمون ختم ہوااور ۱۳ اگریخ کو ہم نے جائے جائے گئے ہیں۔ ان کاریخوں میں بھی جسے سے جائے ہیں دس اور گیارہ کا کاریخوں میں بھی جسے سے سے محمل سکتیم پر فور کرنے یا گھرکے کاموں کے لئے فرصت نہیں مل سکتی تھی - اپنے بعد قادیان میں انتظام کافیصلہ کرنا کا تبریری میں سے بعض کتب کا نکالناہو سفر کے لئے ضروری تھیں 'دو سرے و گول کی کتب کو واپس کرنا اس کام بربیر ودون خرج ہوگئے۔

مزار مسیح موعود اور ترمیادی والے خیالات دن دات کے ایک بج شرائی است مرار مسیح موعود اور ترمیادی والے خیالات دن دات کے ایک بج شرائی بعد کام کے چلانے کے متعلق ہدایات لکھنے سے فارغ ہوا۔ اور صح عزیزم عبداللام والد حضرت غلید اول کو جو پیار سے دیکھ کر اس آخری خوشی کو پورا کرنے چلاگیا جو اس سفر سے پہلے میں قادیان میں حاصل کرنی جاہتاتھا۔ لینی اُقائِش و سَیّدِی وَوَاحَتِیْ وَ سُرُوْدِیْ وَ حَیْدِیْنِیْ وَوَادَیْنَ وَ سُرُوْدِیْ وَ حَیْدِیْنَ وَ سُرُوْدِیْ وَ حَیْدِیْ وَ سُرُوْدِیْ وَ حَیْدِیْنَ وَ سُرُوْدِیْ وَ حَیْدِیْ وَاللهٔ مِی اللهٔ وَاللهٔ مِی اللهٔ مِی اللهٔ مِی اللهٔ مِی اللهٔ میں ماشی

ا پے محبوب کے مزار پر عقیدت کے دو پھول چڑھانے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی ذبان میں وعاکردینے کے سوااور کیاکر سکتاہے۔ سواس فرض کو اداکرنے کے لئے میں دہاں گیا۔ گر آوا وہ زیارت میرے لئے کیں ادارہ کن متی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروے اس مٹی کی قبر میں نہیں ہوتے بلکہ ایک وار قبر میں رہتے ہیں۔ گراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انس مٹی کی قبرے بھی ان کو ایک تعلق رہتاہے اور پھراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسانی دل اس قرب ہے بھی جو اپنے پیارے کی قبرے ہو ایک گری لذت محسوس کرتا ہے۔ پس سے جدائی میرے لئے ایک تلخ پیالہ تھا اور ایسائل کہ اس تا پیلی کہ اس خواہشات ہیں ہے داک کو میرے ہوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میری زندگی کی بہت بری خواہشات میں ہے جن کاخیال کرکے بھی میرے دل میں سرور پیدا ہوجا تا تھا ایک ہیں ہے۔ پس سے بال ان خواہشات میں ہے جن کاخیال کرکے بھی میرے دل میں سرور پیدا ہوجا تا تھا آیک ہیں کی خدمت میرا واحد شغل رہاہے ، حضرت می موجود علیہ المعاؤہ والسلام کے میں قدمول کے بیچ میرے جم کو وفن کردیں تاکہ اس مبارک وجود کے قرب کی برکت سے میرامولا مجھ پر بھی رحم میرے جب کی شاید اس قرب کی وجہ سے وہ عقیدت کیش احمدی جو جذبہ میرت سے المیورول کو لے فرماوے۔ بال شاید اس قرب کی وجہ سے وہ عقیدت کیش احمدی جو جذبہ محبت سے المیورول کو لے فرماوے۔ بال شاید اس قرب کی وجہ سے وہ عقیدت کیش احمدی جو جذبہ محبت سے المیورول کو لے فرماوے۔ بال شاید اس قرب کی وجہ سے وہ عقیدت کیش احمدی جو جذبہ محبت سے المیورول کو لے کراس مزار پر حاضر جو میری قبر بھی اس کو ذبان طال سے یہ کے کہ

اے خانۂ برانداز چن کچھ تو ادھر بھی

اور وہ کوئی کلمہ خیر میرے حق میں بھی کمہ وے جس سے میرے رب کافضل بھوش میں آکرمیری کو تابیوں پر سے چھم یو شی کرے اور چھے بھی اپنے وامن رحمت میں چھپالے۔

اوا اس کی غزامیرے دل کو کھائے جاتی ہے اوراس کی شان احدیت میرے جم کے جمر ذرہ پر لرزہ طاری کردیتی ہے۔ پس میں سجھتاتھاکہ شایر بہ جسائی قرب رُوحائی قرب کا موجب بن جائے۔ اللہ تعالی کا فضل تو سب بی کچھ کر سکتا ہے۔ گرا پی شامت اعمال اور صحت کی کمزوری ول جائے۔ اللہ تعالی کا فضل تو سب بی کچھ کر سکتا ہے۔ گرا پی شامت اعمال اور صحت کی کمزوری ول کو شکارِ اوہا ہم بناد ہے ہیں۔ پس میری جدائی حسرت کی جدائی تھی کیونکہ میری صحت جو پہلے بی کمزور تھی ، پچھلے ونوں کے کام کی وجہ سے بالکل ٹوٹ گئی ہے۔ میرے اندر اب وہ طاحت میں بو یم باریوں کا مقابلہ کر سکے۔ وہ جست میں جو مرض کی تعکیف سے مستعنی کردے۔ اوھرا یک تکلیف سے مستعنی کردے۔ اوھرا یک تکلیف دہ سفر ور چیش تھا، ور اس کام کا چیش خیمہ تھا اور ان تمام باتوں کو و کھ کر ان از رات تھا اور کہتا تھا کہ شاید کہ سے زیارت آخری ہو۔ شاید وہ امید حسرت میں تبدیل ہونے والی اور اس متدریا ہے۔ ان کی قبر یا سمندر کی تمہ اور چھلیوں کا چیٹ ہے یا جو سمندر یار کے مردوں کو کون لاسکتا ہے۔ ان کی قبر یا سمندر کی تمہ اور چھلیوں کا چیٹ ہے یا

دیار بحیدہ کی وہ سرزیٹن جہال مزارِ محبوب پر سے ہو کر آنے والی ہواہمی تو نہیں پہنچ سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیا اللہ تعالی کے کوئی شک نہیں کہ سکتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے ہم اللہ تعالی کے فضل کے ہی امیدوار ہیں اور میں تو مجھی اس سے مایوس نہیں ہوا۔ کیونکہ میں اس کا ہمدہ ہوں اور میرایہ حق ہے کہ میں اس سے ماگوں اور وہ میرارب ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ مجھی وے۔ گر" عشق است و ہزار بدگمائی" عشق اور محبت وہم پیدا کیا ہی کرتے ہیں۔ اور خصوصاًاس قدر لمباسز اور ایسی تکلیف کا سفر اور صحت کی خرابی 'ایسے قوی موجبات ہیں کہ جن کے سبب سے وہم بالکل طبعی ہیں۔

روا تکی کی گھڑی ایک ایک دو دو منٹ جھے اپنی پویوں سے جدا ہوااور گھر پہنچا۔ صرف ایک کی گھڑی کی گھڑی ایک ایک دو دو منٹ جھے اپنی پویوں سے طف کے لئے ملے اور انتا ہی وقت حضرت والدہ محرمہ اور ہمشیرگان سے طاقات کے لئے۔ چلتے ہوئے اپنے بعض بچوں کی شکل ہجی نہیں ویکھ سکا ہیں میں ایک شکل ساتھ کیا اسباب ہے۔ آیا کوئی ضروری چیز رہ تو نہیں گئی۔ خود فرصت نہ دیکھ کر اپنے دو عزیزوں کو اس کام کے لئے مقرر کیاتھا کہ وہ ایک نظر والی لیں اور فرست بنالیں مگر کام کی کڑت کی وجہ سے ان سے فرست لینا بھی بھول گیا۔ راست میں دو دن دوستوں کی طاقاتوں میں صرف ہوئے اور ان دنوں میں بھی آرام کاموقع نہیں طا۔ بہبئی پہنچ تو معلوم ہوا کہ جماز دو مرے دن صبح بی چانا ہے اس رات بھی دو بیج تک کام کیا اور مجح ساد ہوگے۔

مندر کاشرید طوفان ماز بندر سے نکائی تھا کہ ایساشدید طوفان آیا کہ الدان! امارے سمندر کاشرید طوفان است ساتی سوائے بھائی تی اور چدہدری فتح محمد ساحب بے بیار ہوگئے۔ اور کسی قدر طاقت چوہدری علی محمد میں رہی۔ باتی ام سب صاحب فراش تھے۔ مجمعہ قے نہیں آئیں اور ابعض کو کم -اکثر ساتھی تین دن تک

پافانہ 'پیٹاب کے لئے بھی اُٹھ کر نہیں جاسکے۔ سربستریہ اٹھانا مشکل تھا۔ کھانے کی مشکلات اور ادھریہ مصبت کہ بہت سے کلٹ بے خوراک کے تھے۔ اور

سے و معنوں میں شام کو پہنچنے کی وجہ سے کھانے کا سامان نہیں خریدا جاسکاتھا۔ پس بیاری پر مزید تکلیف کھانے کا سامان نہ ہونے کی تھی ۔جن کے نکٹ کھانے کے بھی تھے وہ بھی معذور تھے یا تو کھالنہ جاتا تھااوراگر کھانے لگتے تو خوراک مناسب نہ تھی۔ گوشت عام طور پریامئور کا یا گردن مروڑے ہوئے مرغ کا ہوتا تھایا ایک تھالی گائے کے گوشت کی جو وہ بھی ہندوستانی طریق خوراک کے خلاف- بیہ گوشت چو نکہ جمبئی کا خریدا ہواتھااس کا کھانا تو جائز تھا مگروہ عام طور پر کھٹاس میں پکایاہوا ہو تاتھا- جس کی وجہ ہے ہمارے لئے کھاناس کا بہت مشکل تھا- باق أسلے ہوئے آلواور أبلی ہوئی پھلیاں تھیں- جن کو بلا اعتراض کے کھایا جاسکتا تھا- ان صالات میں جو تکلیف تمام قافلہ کو پہنچی اس کا ندازہ ہمارے دوست نہیں کرسکتے-

میری طبیعت پر پہلی حق اور بعد کی تکلیف کا بیدا را جوا کہ میرا طلق بالکل بیٹھ گیا دن میں میری طبیعت پر پہلی حق اور بعد کی تکلیف کا بیدا را جو کئی اور ہے تین دفعہ دوائی لگائی جاتی ہے اور کئی دفعہ بلائی جاتی ہو رہتا ہے ۔ سر میں بھی درد رہتا ہے اور طبیعت روز بروز کھی ہاتی جاتی ہے ۔ اور آگے کام کا پہاڑ نظر آتا ہے اور سفر کی شدا کد انجی باتی ہیں۔ حضرت مسج موعود فرماتے ہیں:۔

جو صبر کی تھی طاقت اب مجھ میں وہ نہیں ہے

اور میں دیکھتاہوں کہ:۔

اسلام کامغرب میں پھیلنا ہی اسلام کی تباہی کاموجب ہوگا۔

ے جو کام کی تھی طاقت اب مجھ میں وہ نہیں ہے

جس کام کے لئے میں جارہ ہوں وہ اپنی نوعیت میں بالکل نرالا ہے۔ ایسا نرالا کہ افراض سفر اب تک ہمارے بعض دوست بھی اس کو نمیں سمجھ۔ میں نے سنا کہ ایک دوست ریل میں ایک فیراحدی کو سمجھارہ بھی کر ایس کے دلایت جانے کی غرض تبلیغ اسلام ہراک کا فرض ہے اور میرا بھی گرجیسا کہ میں نے بوضاحت کھا ہے تبلیغ کے لئے باہر جانا خلیفہ کے لئے درست نہیں۔ اس کا اصل کام تبلیغ کی گرائی ہے۔ اس کا مبلیغ کے طور پر باہر جانا خلیفہ کے لئے درست نہیں۔ اس کا اصل کام تبلیغ کی گرائی ہے۔ اس کا مبلیغ کی مشکلات پیدا کرسکاہ جن ہے باہر نگانا مبلیغ ہو جانے کی مشکلات کو معلوم کرنے اور ایسا متابی علم حاصل کرنے کے لئے جو آئندہ مغربی ممالک میں تبلیغ کی مشکلات کو معلوم کرنے اور ایسا متابی علم حاصل کرنے کے لئے ہو تو آئندہ مغربی ممالک میں تبلیغ کی مشکلات کے جو مغربی ممالک میں تبلیغ کی مشکلات کے حد نظرنہ رکھا گیاتو این خطرناک آفات کو معلوم کرنے اور این کا علاج دریافت کرنے کے لئے ہے جو مغربی ممالک میں ساسلام کے پھیلئے کے ساتھ ہی بیدا ہونے والی ہیں۔ اور جن کو اگر پہلے سے مد نظرنہ رکھا گیاتو میں ساسلام کے پھیلئے کے ساتھ ہی بیدا ہونے والی ہیں۔ اور جن کو اگر پہلے سے مد نظرنہ رکھا گیاتو میں ساسلام کے پھیلئے کے ساتھ ہی بیدا ہونے والی ہیں۔ اور جن کو اگر پہلے سے مد نظرنہ رکھا گیاتو میں ساسلام کے پھیلئے کے ساتھ ہی بیدا ہونے والی ہیں۔ اور جن کو اگر پہلے سے مد نظرنہ رکھا گیاتو

ان مشکلات کا اندازہ اس سے کیا جاسکت ہے وہ ممالک جو اسلامی کملاتے

اس وہ مجمی یورپ کی تمنیب کے اثر کے نیچے پردہ کو چھوٹر بیٹے
پی مورت اور مردکے اکسٹے ناچ کا ان بیں رواج پیا جاتا ہے 'مودعام ہوچکا ہے۔ جب بید اثر یورپ
کے لوگوں نے صرف ملاقات ہے ان مسلمان قوموں پر ڈال دیا ہے جو نسسلا بعد نسبل مسلمان
چل آتی ہیں اور جو اس سے پہلے اسلام احکام کی عادی ہوچکا تھیں تو س طرح امید کی جاسحتی
ہے کہ بیہ قویس مسلمان ہوکر ان عادات کو چھوٹر دیں گی۔ لیکن اگر بیہ مسلمان ہوکران عادات کو
قائم رکھیں توقییں مسلمان دنیا جو اس وقت تک اسلامی احکام پر قائم ہے ان کو مسلمان بھائی
خیال کرکے اپنی کہلی حالت کو بدل دے گی۔ کیونکہ یورپ کو دنیا کے خیالات پر ایس کے خیالات
کہ وہ مسمریم سے مشابہ معلوم ہوتی ہے۔ جب یورپ مسلمان ہواتو مسلمانوں پر اس کے خیالات
کا اثر اور بھی بردھ جانے گاور جس بات کو یورپ معمول کے گاوہ بھی معمول سیجھنے گئیں گے۔
کا اثر اور بھی بردھ جانے گاور جس بات کو یورپ معمول کے گاوہ بھی معمول سیجھنے گئیں گے۔

وجاہت کادنیا میں برااثر ہوتا ہے اپنے اندر ہی دمکیھ لو خواجہ کمال الدمن ب اور مولوی محمر علی صاحب کو وجابت حاصل تھی ۔ جماعت کے ایک حصہ کو انہوں نے کس طرح بناہ کردیا۔ بعض لوگ واقعہ میں مخلص تھے اور حضرت مسیح موعود کے دعووں ہر ایمان رکھتے تھے ۔ تگران کی وجاہت کے اثر کے پنچے جن ماتوں کو انہوں نے کہا کہ ٹھیکہ ہیں انہوں نے بھی کمہ دیا ٹھیک ہے۔ اگر پورپ کے مالدار اور فلاسفر مسلمان ہو گئے اور دنیا کی شان ا وشوکت نے مسلمانوں کی آنکھوں کو گیندھیادیا۔ تو اس وقت اگر پورپ کے نو مسلموں نے کہا کہ یردہ سے مراد خدانعالی کی بیریردہ نہیں ہوسکتا تھابلکہ اس سے مراد صرف اس وقت کی ضرورتوں کا یورا کرنااور بعض فسادوں ہے بچنا تھاتو تمام عالم اسلام کے گا کہ سجان اللہ کیا نکتہ نکالا ہے۔ اور اگر اس نے بید کما کہ سود سے مراد بھی صرف وہ قرض ہے جو مصیبت زدہ لیتا ہے اس کو بے شک سود کمہ دینا چاہیئے۔ لیکن جو روپیہ لوگ تجارتوں اور جائدادوں کے بردھانے کے لئے لیتے ہیں اس ير كيول رويهيه قرض دينے والا نفع ند لے بيه سود نهيں وتوسب لوگ كهيں گے كه واه واه نهايت يُر تعمت بات نکال ہے۔ پس ہم وہ آگوں میں ہیں -اگر ہم یورپ کو مسلمان نسیں کرتے تب اسلام خطرہ میں ہے اور اگر ہم اسے مسلمان کرتے ہیں تب بھی اسلام خطرہ میں ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ اس مسئلہ یر جس قدر بھی غور کیاجائے عقل حیران ہوتی جاتی ہے۔ہر ممکن پہلوہے غور كرين اور كوئى الى تدبير تكاليس جس سے يد دقتيس دور جول - اور مغربي ممالك اسلام كو قبول بھي كرليس اور اسلام كي اصلي شكل كو بهي نقصان ند بيني -

کام کے نظام اور کام میں فرق چو تکہ مسلمانوں میں سے عموماً اور ہندوستان سے خصوصاً عومت جاتی رہی ہے۔ اور اس وجہ سے عصومت کی روح بھی نہیں رہی اس لئے لوگ ان باتوں کے بچھنے کے قابل ہی نہیں رہی وہ سے اس امرکو تو بچھ سکتے ہیں کہ کوئی کام عارضی طور پر کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن وہ اس امرکو نہیں سبجھ سکتے کہ ایک کام یہ بھی ہو تا ہے کہ کام کے کرنے کے طریق کا فیصلہ کیا جائے۔ ان کے نزدیک میہ بات ہر شخص فور آ سبجھ سکتا ہے اور یکی وجہ ہے کہ ایشیائی لوگ بیشہ اپنی کو ششوں کے نزدیک میں۔ مغربی لوگ جو کام شروع کرتے ہیں پہلے اس کام کے سب پہلوؤں پر نظر فی نظر اس کام کو کرتے ہیں اور اس کی مشکلات کو حل کرنے میں دور نہ ہوئی کہ وار سہ ہوگ کہ دور نہ ہوئی کہ اس وجہ سے اکثر کامیاب بھی ہوتے ہیں جب تک ہے مرض ایشیائیوں کے دل سے ذور نہ ہوئی کہ اس وجہ سے اکثر کامیاب بھی ہوتے ہیں جب تک ہے مرض ایشیائیوں کے دل سے ذور نہ ہوئی کہ

ایک منٹ کے قلر کے بعد جو خیال ان کے دل میں آجائے وہ سکیم نہیں کہلاتی- بہت می باریک باتیں ہوتی ہیں جو لیے غور اور بڑے تجربہ سے معلوم ہوتی ہیں اس وقت تک وہ مجھی کامیاب نہیں میں سکتہ۔

ایک عام بیماری ملک میں بید عام بیاری ہے کہ ایک فخص جو عمر بھر کی کام میں ایک عام بیماری میں ایک تا تجربہ کار آدی جسٹ ایک رائے کہ مقابلہ میں ایک ناتجربہ کار آدی جسٹ اپنی رائے کو پیش کر دے گا اور سمجھ لے گا کہ دو منٹ بات من کر میں نے سب باتیں معلوم کر لی بین اور کام میں فرق نہیں سمجھ سکتے۔ کام معمولی آدی بھی کر سکتے بیں مگر کاموں کا فظام معرف بہت بڑے ماہر بہت فور کے بعد تجویز کر سکتے ہیں۔ ایک عمارت کا نقشہ ایک ماہر فن تجویز کرتا ہے اور بنا ایک ممتری بھی لیتا ہے۔

ہیں۔ ایک عمارے 6 مسد ایک اہر ن بوچ رہا ہے اور جا ایک سری ن پیونے سفر کی غرض بر انگر بردوں کو تعجب بید مشکل ہے کہ اس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھ

سید سلس کے دیاں کہ اپنی جماعت کے بعض لوگ بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ مربورپ کے لوگ فرا سمجھ جاتے ہیں کیو تکہ وہ ان کاموں کے عادی ہیں۔ اس قدر عرصہ سے ہم بورپ میں سبلیخ کر رہے ہیں کبھی اس پر انگریزوں نے تجب نہیں کیا۔ لیکن میرے سفری غرض معلوم کر کے تمام تعیش کر رہے ہیں۔ مکری ذوالفقار علی خال صاحب ایک کام کے لئے چھلے ولوں شملہ گئے تھے وہاں گور نمنٹ کے فقلف انگریز وزراء سے ان کی گفتگو ہوئی وہ شوق سے اس سفری غرض وریافت کرتے اور جب غرض کو معلوم کرتے تو شخت جرت کا اظہار کرتے اور جبری نبست پوچھتے وریافت کرتے اور جب غرض کو معلوم کرتے تو شخت جرت کا اظہار کرتے اور جبری نبست پوچھتے کہ کیا گئے کہا گئے دریا ہے تھب سے کہا کہ کیا تم بیہ خیال کرتے ہوئی وہ انگریز اس کو معلوم ہے واقع ہوئی جب اس نے سفری منتا ہے جمانہ پوچھتے لگا کہ کیا آئے ہوئی دوستوں کی گفتگو ہوئی جب اس نے سفری وجہ نن توجہ بن ایک ہو کہا ہوں نہیں اور سنوں کی گفتگو ہوئی جب اس نے سفری وجہ نن توجہ بن اور ہو سنوں کی گفتگو ہوئی جب اس نے سفری وجہ بن توجہ بن اور جبران ہو کر پوچھنے لگا کہ کیا آپ کو آئے نیوٹ ، کا قصہ معلوم ہے ؟ انہوں نے کہا۔ ہاں! تو

کنے لگایہ ولی ہی بات ہے

ایک باوشاہ کا قصم و یقوف ایک اگریزبادشاہ تھا۔ اس کو خدا تعالیٰ نے بہت اقبال

ایک باوشاہ کا قصم و یا تھا۔ ایک دن سمندر کے کنارے بیٹیا تھا اس کے درباریوں نے خشاد کے طور پر کہنا شروع کیا کہ تہماری حکومت تو زئین اور سمندر بھی مانے ہیں۔ وہ وانا بادشاہ

تھا اس نے اپنی کری سمندر کے کنارے پر بچھائی اور وہاں پیٹھ گیا۔ وہ وقت مَد کا تھا جس وقت سمندر جوش میں آتا ہے اور وہ میل میل خظی پر چڑھ جاتا ہے۔ امریں اٹھنے لگیں اور پائی کری کے گرد او نچا ہونے لگا۔ کے نیوٹ خلاہر میں غصہ کی شکل بنا کر امروں کو حکم دیتا کہ پیچھے ہٹ جاؤ عگر پائی بڑھتا چلا گیا یماں تک کہ بادشاہ کے ساتھیوں کو جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ اٹھ کر خشکی کی طرف آیا اور درباریوں سے کما کہ دیکھا تم کس قدر جھوٹ کتے تھے۔

۔ صبہ کامطلب اس کا بیر مطلب تھا کہ جس طرح "کے نیوٹ" بادشاہ کے تھم ہے باد جود اس

کے اقدار کے سندر پیچے نہیں ہما تھا ای طرح یورپ کو ایٹیائی طریق کا مسلمان بنانا نامکن ہے۔ وہ کی تدیرے اس کو قبول نہیں کر سکا۔ گراد هر تو اس مزیر اگریزوں کو اواس قدر تیجب ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ محض تبلغ پر انہوں نے بھی تیجب نہیں کیا۔ وجہ یی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ منہ سے اسلام کا اقرار کرا کے اسلام سے ایک ظاہری تعلق تو یورپ کا بیدا کرایا جاسکا ہے محماسلام کے تمدن کا ان کو عادی بنا دینا نامکن ہے۔

یورپ کے اسلامی تدن کو قبول نہ کرنے کا خطرہ میں ہاچکاہوں اگر یورپ کے اسلامی تدن کو قبول نہ کرنے کا خطرہ یوب اسلام کو

پر رہیں ہے۔ اسلام ہو بول مد رک تو یہ کیسی خطرناک بات ہو کہ یورپ اسلام کو جول کر کے گراس کے تمدن کو جول نہ کرے تو یہ کیسی خطرناک بات ہوگی- اسلام ہو تیرہ سو سال کی شکل س طرح برل جائے گی- اور میچ موجود علیہ السلام کی آمد کی غرض کس طرح باطل ہوجائے گی- تم بیہ نہیں کہ سکتے کہ پھر یورپ میں تبلیغ کے کام کو چھوڑوو۔ کیونکہ یورپ کی غیر معروف ہے کس آوی کا نام نہیں جو اپنے گھر میں بیشا رہتا ہے۔ اس کو اگر ہم اکیلا چھوڑویں تو اس میں کوئی حرح نہیں۔ یورپ ایک زندہ طاقت کانام ہے جس کی مثال اس ریچھ کی ہے جے چھوڑنے کے لئے مسافر تو تیار تھا گروہ مسافر کو چھوڑنے کے لئے تیار مثال اس ریچھ کی ہے جے چھوڑنے کے لئے مسافر تو تیار تھا گروہ مسافر کو چھوڑنے کے لئے تیار مثال اس ریچھ کی ہے جے چھوڑوں کو تا یہ مطلب رکھتاہے کہ ہم اسے چھوڑویں کہ وہ اسلام کا جو پچھے باتی رہ گیا ہے اسکو بھی کھواجا کے اور بال کا میں کہ میں اور ان سے مثال بنا گیا ہے اور پھر یورپ کی تھنیف احمدی بنا کے بھی پوسے ہیں اور ان سے مثاثر ہونے کے خطو میں ہیں پس ہے بالکل کردہ مُشب ہارے نے بھی پوسے ہیں اور ان سے مثاثر ہونے کے خطو میں ہیں پس ہے بالکل کردہ مُشب ہارے نے بھی پوسے ہیں اور ان سے مثاثر ہونے کے خطو میں ہیں پس ہے بالکل کردہ مُشب ہارے کے خطو میں ہیں پس ہے بالکل

یوروپین تدن چھوڑنے میں مشکلات بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ مگر بیہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دن میں چاریا نچ کروڑ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور ان کا الگ انتظام قائم ہوجائے وہ الگ اپنی سوسائٹی قائم کرلیں۔ لیکن اگر ایک ایک دو دو کر کے لوگ مسلمان ہوں تو وہ بورب میں رہ کربورپ کے تندن کوچھوڑنا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلاً بروہ ہے۔ اول تو وہال براوري اور دوستوں کے طنز کی برداشت ہی تو مسلم کے کئے ناممکن ہے اور اگر وہ تیار ہو تو پھروہاں کے حالات روک ہیں- بردہ کرنے والے ملکوں میں مکان ایسے بنائے جاتے ہیں کہ عور تیں گھر میں رہ کربھی ہوا کھا سکیں' صحن ضرور ساتھ ہوتے ہیں گر يورپ بين الگ صحن كا رواج نهين مرف كمرول مين لوگ رہتے ہيں- اب بيه خيال كرنا كه ایک نَو مسلمہ رات اور دن ایک کمرہ میں بیٹھی رہے بالکل عقل کے خلاف ہے۔ پھر ایک اور سوال بہ ہے کہ وہاں گذار ہ اس قدر گراں ہے کہ مرد کو سارادن محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ گھر کے کام میں عورت کی مدد نہیں کر سکتا۔ عورت اگر سودا نہ لائے تو گھر کا کام چل نہیں سکتا۔ وہ بردہ كرے تو گھر كاسوداكس طرح لائے - بے شك وہ نقاب سے كام لے سكتى ہے اور عورت كوسودا خریدنا منع نہیں ہے گر کھر ایک اور د قت ہے اور وہ یہ کہ بورپ ہندوستان کی طرح نہیں۔ وہاں گلیوں میں اس قدر موڑ چلنا رہتا ہے کہ جب تک آنکھیں بھاڑ کر اور ہوشیار ہو کر آدمی نہ چلے اس کی جان ہروقت خطرہ میں ہے۔ ایک ایک شهرمیں سینکٹروں آدمی ہرسال موٹروں کے پنیجے آگر مرجاتے ہیں۔ پس نقابیں بین کر عورتوں کا پھرنا نہایت خطرناک اور موجب ہلاکت ہے۔ چند مسلمان ہونے والی عورتوں اور مردوں کے لئے حکومتیں اپنے قانون نہیں بدلیں گی' مکانوں والے ا ہے مکان نمیں توڑ ڈالیں گے مجروہ لوگ کریں تو کیا کریں۔ یہ تو ایک چھوٹی می مثال ہے ورنہ سینکروں دقتیں ہیں جو مغرب کی تبلیغ کے راستہ میں ہیں اور جن میں سے بہت سی الی ہیں کہ ان میں مغربی نو مسلم مجبور ہوتا ہے۔ پس میں ہو گاکہ وہ اسلام کو قبول کرے بھی اپنی رسمول کو نہیں چھوڑے گا اور مسلمان ہونے کے بعد جب وہ وہی کام کرتا رہے گا جووہ سیلے کرتا تھا تو آہستہ آہستہ اس میں یہ خیال بیدا ہو جائے گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں 'اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام ایک برلی ہوئی صورت میں بورب میں قائم ہو جائے گا اور ان سے آگے وہ اسلام ساری ونیا میں پھیل جائے گا۔ جس طرح بورب نے مسجیت کو تباہ کیا تھا البیاد الله 'وہ اسلام کو بھی دو تی

کے جامہ میں تباہ کروے گا-

پس ہم وو آگوں میں ہیں -اور ہماری مثال وہی ہے کہ "نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن"- اس مشکل کا علاج سوچنے کے لئے یاوہاں کے مقامی حالات معلوم کرنے کے لئے تاکہ مُبلغوں کی تخق ہے گرانی ہوسکے اور جہاز کو چٹانوں میں ہے بہ حفاظت گذارا جاسکے اس سفر کی ضرورت چیش آئی ہے- اور غالباب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہی مشکل غرض ہے- سوائے خداتعالی کی مدد کے ہم اس مشکل کو حل نہیں کرسکتے - مسلمان بنانا آسان ہے گراسلام کو ان سے بچانا مشکل ہے اور اس وقت میرے سفر کی بی غرض ہے-

یورپ میں اشاعت اسلام کے متعلق خطرہ ناممکن ہے بوری ضروراسلام لائے گانگروہ ساتھ ہی اسلام کو بگاڑ دیگااوراس کی شکل کو بالکل منٹے کردیے گا۔ بالکل ممکن ہے کہ بورپ میں چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگیں اور سب جگہ گرجوں کی جگہ ساجدین جائیں کین یہ فرق ظاہر کاہوگا۔لوگ تشییٹ کی جگہ توحید کو دعوٰی کریں گے' مسیح کی جگہ رسول کریم ا المبلغ کی عزت زیادہ کریں گے 'مسیح موعود پرائیان لائیں گے آگر جوں کی جگہ مبحدیں بنائیں گے 'گران میں وہی ناچ گھروہی عورت اور مرد کا تعلق'وہی شراب'وہی سامان عیش نظرآ 'میں گے۔ یورپ میں رہے گا' کو وہ بچائے عیسائی کہلانے کے مسلمان کہلائے گا۔ میری عقل میں کہتی ہے کہ حالات ایسے ہی ہں مگر میراایمان کمتاہ کہ تیرا فرض ہے کہ تُواس مصیبت کو جواگر اسلام بر نازل ہوئی تواس کو کچل دے گی' دور کرنے کی کوشش کر۔ غور کراور فکر کراور دعاکر۔ کچرغور کراور فکر کراوردعاکر-اور پھر غور کراور فکر کراوردعاکر- کیونکہ تیراخدایزی طاقتوں والا ہے۔شاید وہ کوئی در میانی راہ نکال دے اور اس تاہی کو جواسلام کے سامنے ایک نئے رنگ میں کھڑی ہے دور کر دے- غیراحمدیوں کے لئے یہ دِقّت ہے کہ یورپ اپنی مخالفت سے ان کو تباہ کردے گا- ہمارے لئے مید مشکل ہے کہ بورب اپنی دوستی ہے جمارے دین کو برباد کر دے گا۔ وہ توایی حالت یر خوش ہیں 'ہم لوگ خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کو حکومتوں کی فکر ہے اور ہمیں اسلام کی۔پس ہمارافرض ہے کہ اس معیبت کے آنے ہے پہلے اس کاعلاج سوچیں اور پورپ کی تبلیغ کے لئے ہر قدم جو ا ٹھائیں اس کے متعلق پہلے غور کرلیں- اور بیہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہاں کے حالات کا عینی لم حاصل نہ ہو۔ پی ای وجہ سے باوجود صحت کی کمزوری کے میں نے اس سفر کواختیار کیا ہے۔

جماعت کے لیے اندار اسلام کا اندار کو حش زندہ رہا تو میں اِنشاء لله اس علم سے فائدہ الھانے کی اندار اسلام کا اگر میں انداء اللہ کا اسلام کا جمال دے گا۔ کہ سی متبیت کو بھی نہ بھوانا اسلام کی حکل کو کہی نہ بھوانا اسلام کا اسلام کا جمال دے گا۔ کہی نہ بھوانا نہ بھواڑنا نہ بھواڑنا نہ بھواڑنا نہ بھواڑنا نہ بھواڑنا کہ بھواڑنا ہیں کس طرح تم کو یقین دلاؤں کہ اسلام کا ہم اسلام کا ہم اسلام کا ہم اسلام کا ہم اسلام کی جان کی کہی بیاد رکھتا ہے اسلام کا ہم اسلام کا ہم اسلام کا جمال کی جان کی کہی بیاد رکھتا ہے کا اندانوں کی طرح کہ دو کہ بھراہور ب کہ تہ دنیا کے طالات سے آگم میں بند کر لواور بعض کا ندانوں کی طرح کہ دو کہ بھراہور ب کی تبلیغ نے لاکھول روہیہ صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کا ندانوں کی طرح کہ دو کہ بھراہور ب کی تبلیغ نے لاکھول روہیہ صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کا ندانوں کی طرح کہ دو کہ بھراہور ب کہ اس کی نظامت سے فائدہ اٹھا کہ کہا کہ اور بھر شمار اب فروس شرور ہے کہ اس کی نقل و ترکت کو دیکھتے رہو تا وہ تہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر تم پر فتح نہ پاکھول کرنا مقدر ہو چکا ہو اب کہ ہور پ آخر اسلام کا قبول کرنا مقدر ہو چکا ہے۔ اور بھر میں کہ تم المام کا قبول کرنا مقدر ہو چکا ہے۔ اس کی نقل السام کا قبول کرنا مقدر ہو چکا ہے۔ اسلام کا قبول کرنا مقدر ہو چکا ہے۔

امارا فرض یہ ہے کہ ہم ویکھیں کہ وہ ایک صورت سے اسلام کو قبل کرے کہ اسلام بی کوند بدل دے۔ پس ہم اگر یورپ کو چھوڑ دھتے ہیں تو اماری مثال اس کبوتر کی ہوگی جو بلی کود کید کر آئکھیں بند کر لیتاہے اور سجعتا ہے کہ اب بیں مخفوظ ہوگیا ہوں۔ یہ ہو سکتاہے کہ ہم کوجب سک صحیح راستہ معلوم نہ ہوان لوگوں کے مسلمان بنانے پر زیادہ زور نہ دیں۔ گریورپ ہیں ایسے مشن رکھنے جو ہروقت طالت کو تاثرتے رہیں اور موقع کے مشھر رہیں نمایت ضروری ہے۔ قرآن کرم سمح دیتا ہے وَرُایطُوْا بَعِشَد دشمن کی سرمدپر اپنے آدی رکھو جواسکی نقل و حرکت کودیکھتے رہیں۔ جس دن مسلمانوں نے اس سمح سے خفلت کی ای دن سے وہ باہ ہونے سکے اوراگرتم بھی رہیں۔ جس دن مسلمانوں نے اس سمح سے خفلت کی ای دن سے وہ باہ ہونے سکے اوراگرتم بھی تباہ ہوگے۔خداتم کو بچائے اور رہیں کہ اورائو واصرہو۔

مسیح موعود کے قائم مقام کے سفریورپ کاذکر قرآن میں میں آخریں اس امرے بیان کرنے ہے بھی شیں رک سکتاکہ یورپ کی طرف میچ موعودیا آپ کے کسی جانشین کا اس غرض ہے سفر کرناجس غرض سے میں نے سفر کیاہے، قرآن کریم میں بھی نڈکورہ - لیں معلوم ہو تاہے کہ اس فتم کے سفر کے بغیراسلام کی حفاظت کامل شمیں ہو سکتی- میہ ذکر مورۃ کھف میں ہے جس میں اللہ تعالی ذوالقرمین کی نسبت فرماتاہے۔

فَاتَنَبَعُ سَبَبَاحَتَى إِذَابِكُغَ مَعْوِبِ الشَّهْسِ وَجَدَهَا تَغُوبُ فِي عَيْنٍ حَعِقَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْدَا اللَّهُ اللَّه

حضرت مسیح موعود علید السلام لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین آپ کا نام ہے - اور گدلے چشمہ سے مراد مسیحی تعلیم ہے- جو ہے تو خداتعالیٰ کی طرف سے مگراب وہ خراب ہو گئی ہے اوراستعال کے قابل نہیں - مغرب کے لوگ اس چشمہ کے پاس ہیں - یعنی اس گندی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے بیں اور قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں کرتے-

یں جب کہ حصرت میں موعود علیہ السلام کی تحریر کے مطابق ذوالقرین آپ ہیں اورمغربی ممالک سے مراد یورپ وامریکہ کے لوگ ہیں ہو میں حت کے چشمہ پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ۔ تو صاف معلوم ہو تا ہے کہ میں موعود یا ان کے کسی جانشین کو مغربی ممالک کا سفر کرناہوگا۔

کیونکہ قرآن کریم میں کلھام کہ فا تنبیک سَبْبًا۔ حَتْنَی إِذَا بَلِغَ مَفْرِبُ الشَّسْسِ۔

دوالقرنین ایک ملک کی طرف گیا جو مغرب میں تھا۔ پس بیہ سفر قرآن کریم کی اس میشکاوئی کے

مطابق ہے۔ نبیوں کے عانشین چو نکہ غبیوں کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کا کام غبیوں کا کام ہی کملاتا ہے۔ پس ظیفۂ میح موعود کا جاناایہا ہی ہے جیسے کہ خود مسیح موعود کا جانا۔

پس میں سفر در حقیقت ایک ویکلوئی کے ماتحت ہے جو ایس اہم ہے کہ قرآن کریم ہیں اس کو بیاں فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہدیکلوئی کے ماتحت ہے جو ایس اہم ہے کہ قرآن کریم ہیں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہدیکی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ سفر تبلغ کے لئے نمیں بلکہ تبلغ کے متعلق اصول طے کرنے اور علم حاصل کرنے کے لئے کیا جائیگا۔ کیونکہ اگر تبلغ کے لئے سفر ہوتا تو بید نہ کہ ماجاتا کہ اب خواہ ان کو ہلاک کر خواہ ان کی بھائی کی تدبیر کر۔ کیونکہ جو شخص تبلغ کے لئے جاتا ہو سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں ان کو ہلاک کردول۔ پس صاف ظاہر ہے کہ میچ موعودیا آپ کا جائیں منافی منافی اندین بوکر جائے گاورونی جاگر فیصلہ کرے گا کہ ان لوگوں ہے کیا کیا جائے۔ اور اللہ تعلق اسکو افتیار دے گا کہ وہ کال خور اور فکر کے بعد جو چاہے کرے۔ خواہ توان کو اپنے کفر ہیں چھوڑ دے تاکہ اس دنیائیں گفر کے عذاب میں جتلا ہوں۔ اور پانچران میں تبلغ کو جاری کرنے کا فیصلہ کرے اور مندان کی بمتری کی تجویز کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نتیج پر وہ پنچے گا وہ بیش نین ہوگا۔ اور اس کی بمتری کی تجویز کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نتیج پر وہ پنچے گا وہ بیش نین ہوگا۔ اور اس کی بمتری کی تجویز کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نتیج پر وہ پنچے گا وہ بیش نین ہوگا۔ اور اس کے میں اس کا میں دو بینے گئی رکھا ہے۔ اور چو نکہ ایمی وقت نہیں آیا وہ جھر پر ظاہر نہیں ہے اس لئے میں اس کا میل نے میں اس کی میں اللہ تعالی ہے۔ اس اس کے میں اس کا اعلان نہیں کرسکا۔ ہوں اصول اللہ تعالی نے دعم کی اس کو اس اللہ تعالی ہیں وہ عمد کو خالق کے اور کیا ہوں کہ وہ کیا کہ اس وہ کا کہ اور کو کیا کہ اس کو کیا اس کے میں اس کو اللہ نمیں کرسکا۔ ہوں اصول اللہ تعالی نے خواہ کیا ہوں کہ کے اس کو کیا ہوں کا کہ کو کو خالق کیا کہ اس کی وقت نمیں آیا وہ جھر پر ظاہر نمیں ہے اس کئے میں اس کیا جس کے اس کئے میں اس کی خالف کی کو کا کھر کیا کہ کو کو کھر کیا ہوں کی کو کیا کہوں کی کو کو کو کا کو کو کی کو کو کو کیا کہ کو کیا کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کر کے کو کو کی کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کر کے کو کر کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کر کی کو کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر کو کو کو کر کی کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو ک

معنان میں سوسان ہیں اللہ تعلق کے بنادیتے ہیں اور یں اللہ تعلق سے دعا مجھ سے میہ کام کے اور اس پیشکوئی کا طِلْمی طور پر مجھے مصداق بننے کاموقع دے۔ خاص میں کر مسیم کی اسٹ کے کہ زند میں کی میں اسٹ کے ایک نام کا موقع دے۔

غرض اے بھائیو! میسے موعود یا ان کے کسی جانشین کا مغربی ممالک میں جانے اور دہاں جاکر ان کے متعلق آئندہ شبلنے کے متعلق رائے قائم کرنے کی خبر قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اور گویا تمام سفر کا نقشہ تھینچ دیا گیاہے جو اس وقت پیش آیاہے۔

سفر پورپ مسیح موعود کی صدافت کانشان ادرید دهرت میح موعود علیه السلام کی صدافت کا ایک عظیم الثان ثبوت میدافت کا ایک عظیم الثان ثبوت به کیونکه به سلی مدان خال کی مثبت کے ماقت ہوا ہے۔ کیونکه به سلی اس سفر کا خیال

ہ میں میں میں معلوم تھا کہ اس تحریک کے ہوئے کے بعد باوجود سخت میں بیزاری ہونے کے بعد باوجود سخت میں بیزاری ہونے کے میں معلوم تھا کہ اس تحریک کے ہوئے کے بعد باوجود سخت میں بیزاری ہونے کے میں اس سفر پر جانے پر راضی ہوجاؤں گا۔اور جماعت کی نوے فیصدی رائے لینی ہردس

ا جمنوں میں ہے نو(۹) انجمنیں اس امر کی رائے دیں گی کہ جملے ولایت جانا چاہئے۔ اور پھر کس کو بید خیال ہو سکتا تھاکہ اس قدر جلد سلمان بھی جمع ہو جائے گا۔ پس احباب کو چاہئے کہ سفر کی جو غرض ہے اور جے قرآن کریم نے بیان کیاہے اس کو یاو رکھیں - کیونکہ اس کے نیاو رکھنے ہیں ہی اسلام کی نجات اگر آپ لوگ اس کام کی اہمیت کو جو شی نحاب اور اس کے بُھلا دیئے ہیں اسلام کی جانوں آگر آپ لوگ اس کام کی اجہت کو جو شی نے اور بیان کی ہے یاو رکھیں گے تو اس کے خطرات کے ازالہ کی طرف بھی آپ کو قوجہ رہے گی ۔ اور اگر آپ صرف زید اور بحر کے مسلمان کرنے کی خوشی ہیں رہیں گے تو شخت خطرہ ہے کہ ایمان براد ہوجائے اور اسلام مث جائے آلویکاؤ باللّٰہ۔

سفر کی غرض کو بورا کرناخدائی کا کام ہے ہیان کر دینے کے بعد میں آپ سے

پوچتاہوں کہ کیاس غرض کو پورا کرنانسان کا کام ہے؟

اس اگریز نے بچ کماجس نے اس سفر کو سمندروں کی لمروں پر حکومت کرنے کے خیال کے متراوف بتایا۔ اس میں کوئی شک شمیں کہ یہ کام ایسانی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور اس کے کئی نتائج بظاہر کم سے کم ایک صدی کا وقت چاہتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ خداتعالی رحم کرے ہاری زندگیوں میں یہ نظارہ ہمیں وکھادے کہ مغرب میں اسلام چھلے اور اسلام اس طرح کسیے کہ وہ لوگ اسلام کو اپنے مطابق نہ بنائیں بلکہ اسلام کے مطابق خود بن جادیں۔ اور ایک سکیم تیارہوجائے کہ جس کے بعد اس بات کا خطرہ نہ رہے کہ مغربی تعدن اسلام کے اندر تغیر کرتے گا۔ کی اس سفر میں تبلیغ کابھی کوئی بہلو پوراہوجائے تو کچھ حرج نہیں۔ گراصل ذور دعا کی اس امریر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی وہ تدبیری سمجھادے کہ جن کی مدد سے یورپ کو حقیق طور پر میں اس مربی تا تعالی کے حقیق طور پ

وعا کی مخریک وعا کی مخریک بارے بیں اور ہم چار آدی اپنے خرچ پر سفر کررہے ہیں۔ غرض سب کی ایک ہی ہے کہ خدار پر جارہے ہیں اور ہم چار آدی اپنے خرچ پر سفر کررہے ہیں۔ غرض سب کی ایک ہی ہے کہ خداتعالیٰ کوئی کام لے لے اور عاقبت بخیر ہوجائے اور وہ یاریگاند خوش ہوجائے۔ طبیعت میری بہت کمرور

خلاف ہو محفوظ رہے۔

ہے اور سفر سخت ہے۔ کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

اس وقت بھی بخار کی حالت میں مضمون لکھ رہاہوں بڑیاں کھو کھلی ہوگئی ہیں وماغ میں طاقت نمیں رہی ہاتھ رہے جاتے ہیں خدا ہی ہے جواس کام سے فارغ فر ماکر خیریت سے ویار محبوب میں پنجائے۔ بس اب میں خدا کو ختم کر تاہوں کہ اس وقت میری بہ حالت ہے

ول میں اک درد اٹھا آ تکھوں میں آنسو بھر آئے ۔ بیٹھے بیٹھے مجھے کیا حاضے کیا باد آیا

جماعت کے لئے وعا اے میری عزیز قوم اور اے خدا کے فرستادہ کی مقدس جماعت کے لئے وعا ہے۔ جماعت!تمہاری بہودی اور بھتری کا خیال میرے دل کو ہروتت فکر

- جماعت! مهماری مبودت فار مند ر کھتاہے-اور تهماری محبت بیشہ مجھے بد گمانیوں میں مبتلار کھتی ہے کہ عشق است وہزار بد گمانی- اے کاش میں اپنی آ کھول سے تم کو وہ کچھ دکھ لول جو میں دیکھنا چاہتاہوں- اے کاش

تمهاراایمان اور تمهارا یقین اور تمهاراایثار اور تمهارے اخلاق اور تمهاراتین اور تمهاراعلم اور تراب عمل میتر اور تمهارایش

تہمارے عمل اور تہماری قرمانیاں ایسی جول بلکہ اس سے بردھ کر جو میں دیکھنی چاہتاہوں۔ اے کاش تم زمانہ کی وست بُر د سے محفوظ رہو۔ اے کاش تم ہر فتم کے فتنوں سے بجے

اے کاس م زمانہ کی دست بُرد ہے حقوظ رہو۔ اے کاش تم ہر سم کے فتوں سے بیج رہو۔ خداتعالیٰ تم میں بیشہ وہ لوگ پیدا کرتا رہے جن کے دل تمہاری خیر خواہی اور محبت کے جذبات سے بُر ہوں۔ اور جن کے افکار تمہاری بمتری کی تجاویز میں مشغول ۔ تم تیمیوں کی طرح

جذبات سے ئر ہوں- اور جن لے افکار نمہاری بمتری کی تجاویز میں مشغول ۔ ثم قیمیوں کی طرح مجھی نہ چھوڑے جاؤ اور سورج تم پرلاوارٹی کی حالت میں بھی نہ چڑھے ۔ تم خدا کے پیارے ہو اورخدا تمہارا پاراہو- اے خدااٹواپیائی کراورزندگی اور موت میں مجھے انسانی رکھ۔

ور موت یں جصے ایسائی رھ خاکسار

مرذا محبود احمه

(الفضل ١٦\_ا گست ١٩٢٧ء)

# سمندريار كى آواز

مصراور فلسطین کے حالات کا تجزمیہ حضرت خلیفة المسیح الثانی کا تیسرا مکتوب گرامی (تحریر فرمودہ ۱۵-اگست ۱۹۲۳ء)

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ - ھُوَالنَّاصِيُ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُصُمِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ

رِ اور انِ جماعت احمدِيدٍ! زَادَكُمُ اللّٰهُ عِلْماً وَ عِرْفَانَا وَرَفَعَكُمْ عِزَّا وَّشَأَنَا-اَلسَّكَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَوَكَاتُهُ

آب کا ایک بھائی اپنا جماز کے ایک چھوٹے ہے کرے میں لیٹے لیٹے آپ کا ایک بھائی جو آب کا ایک بھائی جو آب کا ایک بھائی جو سین کور سے کم اور عمر میں آپ میں سے سینکووں سے چھوٹا تھا۔ مگر خدائے اپنی شان کے اظہار کے لئے اور اپنی قوت کے اعلان کے لئے

اس کو جماعت کا خلیفہ بنادیا آپ لوگوں کو بیہ خط لکھ رہا ہے۔ لیٹے لیٹے اس لئے کہ ایک توجماز کا ڈاکٹر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ زیادہ اٹھے - اور دو سمرے چودہ(۱۳)دنوں کے لگا اگر دستوں نے اور متواتر فاقوں نے اس میں اتنی ہمت بھی نہیں چھوڑی کہ وہ اُٹھے کر خط کھیے۔

س بیتی میں بیت المقدس میں تھا کہ مجھے اسمال آنے شروع ہوئے وہ دو سری تاریخ تھی اسپ بیتی میں بیت المقدس میں تھا کہ مجھے اسمال آنے شروع ہوئے وہ دو سری تاریخ بھی جائے ہیں گر ایسا افاقہ سے افاقہ کا اسمال نہیں ہوئے اور بھی کرور ہو جاتی تھی اب کل سے اس قدر اسسال کم ہوئے تو فوراً زہر سرکو چڑھ کر طبیعت اور بھی کرور ہو جاتی تھی اب کل سے اس قدر فرت ہے کہ بادجود اس کے کہ اسمال چار پانچ آتے ہیں از جرکے مادے جم میں داخل ہو کر سر اور و کی بدائر نہیں ڈالے اور اس کی وجہ سے کہ جمازے ڈاکٹرنے دو وقعہ دن میں انسام ہیں ہوئے ہیں ہوئے سے کہ جمازے ڈاکٹرنے دو وقعہ دن میں انسام ہیں جس کے متعلق بھی لکھتا ہوں تفصیلاً آب لوگ دو سرے لوگوں کی ربورٹوں میں برجہ لیس گ

ضرورت مضمون نولی ادار فرای میرا کام نمیں اور نه میں ای بیاری کی حالت میں اس ایک بیاری کی حالت میں اس مضمون نولی اور خر وجہ کر سکتابوں کہ اصل مضمون بھی نه رہ جائے۔ نه میں ایسے مضامیں پر کچھ لکھ سکتابوں جن پر بحث کرنے کامقام شوری کی مجلس ہے نہ کہ اخبارات کے کام میں ایسے ایم امور پر خود لکھنا چاہتابوں جو نہ اِخفاء چاہتے ہیں اور نہ دوسرے و قائع نگاروں ہے متعلق ہیں۔

الله تعالی کا شکر سب سے پہلے تو الله تعالی کا شکر اداکر تاہوں کہ اس نے اس وقت تک الله تعالی کا شکر اور کامیاب بنایا ہے۔ اور بین اس کے فضل سے امید کر تاہوں کہ وہ آئندہ اس سے بھی زیادہ کامیاب بنائے گا۔ در حقیقت اس وقت تک جو کامیابی ہوئی ہے وہ میرے تمام ہمراہیوں کے واہمہ اور خیال سے بہت بڑھ کر ہے۔ ہم میں سے بڑے سے بڑے پرواز کرنے والے مخض کو بھی اس قدر کامیابی کی امید نہ تھی۔ اور در حقیقت اس کامیابی کو دکھے کر جر اک مخض انگشت بدنداں تھا۔ میرے لئے تو وہ سرتا پامجرہ تھی۔ کیونکہ میں آبل از وقت امیدیں لگانے کا عادی نمیں بلکہ دو سروں کو بھی ان باتوں سے روکتاہوں۔

مصری علماء کی مخالفت بیلے دو دن کے لئے قاہرہ ہو آدیں - عزیزم شخ محود نے اخبارات کے ایڈیٹروں کو آمد کی خبروے دی تھی مگر سوائے دو تین اخبارات کے کسی نے اس خبر کو نہ چھپاچ میں وجہ وہ خالفت ہے جو مھری علاء کے دلوں میں ہماری نبست پیدا ہورہی ہے۔ وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ سب ہے بردھ کراسلای ترقی کا مرکز بننے کا ہمارا جن ہے۔ از ہر کے سوا ان کو کچھ نظر خیس آتا۔ اور واقعہ میں علوم ظاہری میں سب دنیا میں اب از ہر ہی لے دے کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور ای وجہ سے شام فلسطین عواق اور ان اور عرب ای کی طرف نگاہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور ای وجہ سے شام فلسطین عواق اور اپنی عزت کا خاتمہ سجھتا ہے۔ رکھتیں ہیں۔ آگر کوئی مامور خدا تعالی کی طرف تو اگیاہے تو از ہر اپنی عزت کا خاتمہ سجھتا ہے۔ از ہریوں کے ذہن میں مید بات نہیں آگئی کہ نبی ذیل کرنے نہیں بلکہ لوگوں کو معزز بنانے کے لئے آتے ہیں مگرم ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک کہ یہ بات ان کی سجھ میں آوے ان کی طرف سے خالفت کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک کہ یہ بات ان کی سجھ میں آوے ان کی طرف سے خالفت ضروری ہے۔

پور پین تہذیب کی نتاہی اور طمصر ہے ہا قاہرہ میں صرف دو دن گھرے اور قاہرہ جمئی اور پین تہذیب کی ج باش ہوں ہے۔ مغربی ترفیف جو تمذیب کی ہے ہوں ہیں ہور جمای ہوں ہے۔ مغربی ترفیف جو تمذیب کی ہے میں ہور جمایرہ کرہے۔ ساری دنیا کے آوی آئیں میں ہور جمایرہ کرہے۔ ساری دنیا کے آوی آئیں ہیں طرح ناف میں پیٹ کی میں طح بین جس طرح ناف میں پیٹ کی بیت بُر ااثر پڑا ہے۔ میرے نزدیک مصر مسلمانوں کا پچہ ہے جے یورپ نے اپنے گھر میں پالا ہے بیت بُر ااثر پڑا ہے۔ میرے نزدیک مصر مسلمانوں کا پچہ ہے جے یورپ نے اپنے گھر میں پالا ہے بیت بُر ااثر پڑا ہے۔ میرے نزدیک مصر مسلمانوں کا پچھ ہوں ہوں کے آئیوں کہ تابول اور اپنے میں برابراس کی بعض سورتوں سے استدال کرتاہوں اور اپنے شاکر دوں کو کہتا چاہوں کہ یوربین فوقیت کی جانی مصرے وابستہ ہے۔ اور اب میں ای بناء پر کتابوں کہ یوربین فوقیت کی جانی مصرے وابستہ ہے۔ اور اب میں ای بناء پر کتابوں کہ یوربین فوقیت کی جانی مصرے وابستہ ہے۔ اور اب میں ای بناء پر کتابوں کہ یوربین فوقیت کی جانی میں۔ بے شک اس وقت یہ مجیب بات معلوم کا میاب بہوگاجی زندہ رہر گے وہ دیکھیں گے۔ اور ج میربی بات معلوم کا میاب ہوگاجی زندہ رہر گے وہ دیکھیں گے۔

قامرہ میں کام کی تقسیم میں نے قامرہ پنچے ہی جو ملک مصر کا دار لخلاف ہے اور عام طور پر قامرہ میں کام کی تقسیم لوگوں میں مصرکے نام سے مشہورہ اس بات کا ندازہ لگار کہ وقت کم ہے اور کام ذیادہ ساتھیوں کو تین حصوں میں تقتیم کردیا- ایک حصہ اخبارات و جرا کد کے مدیروں کے ملنے میں مشغول ہوا-اور دو سراپا سپورٹوں اور ڈاک کے متعلق کام میں لگ گیا' تیسراسنر کی بھن ضرور توں کے مہیا کرنے میں -

۔ قامرہ میں گرافی قاہرہ نمایت گرال شرہے - تین بکسوں کے تالے خراب تھے - ان کے ورست کرانے ہر سترہ رویے لگے- ہندوستان میں ایک روبیہ سے زا کد عالماً نہ لگتا۔ اس سے اندازہ ہوسکتاہے کہ یمال کا تدن بالکل پورپ کی طرح کا ہے۔ اور اگر ہم یمال مضبوط مثن قائم کریں تواس پر ای قدر خرچ ہو گا جیسا کہ بور پین بلاد کے مشنوں پر- رمل کا قلی سارے ملک مصر میں بلکہ فلسطین اور شام میں بھی پانچ آنے فی بکس ریل سے انارنے کے ﴾ ليتا ہے- ہمارے ملک ميں دوييے تھے-اب سنا ہے ايک آنہ ہو گيا ہے- ميں نے کئی لوگول کو دوپيہ ہر بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یمال یانچ آنے لیکر بھی بخشیش کاسوال درمیان ہی می*ں رہتا* ہے۔ گرابیانہ ہو کوئی صاحب اس بات کو پڑھ کرادھر کارخ کر بیٹھیں کہ بیہ مزدوری اچھی ہے۔ بے ﷺ شک مزدوری انتھی ہے مگر صرف اننی ملکوں کے باشندوں کے لئے۔ ہندوستانی غریاء یہاں بہت تنگ حال ہیں اور ان کو مزدوری نہیں دی جاتی- ادھراُدھرلوگوں کے ساتھ پھر کر گذارہ کر لیتے ہیں۔ اور ہندوستان کے لئے موجب عار ہیں -ایک فن کا آدمی میرے نزدیک یمال کماسکتاہاوردہ وهولی ہے۔ یہاں کے لوگ ہندوستانی وهوپیوں کا فن نہیں جانتے۔ بھٹی کا طریق رائج نہیں -سوائے انگریزی کارخانوں کے- وحلائی یانج آنے سے آٹھ آنے تک قیص یاجامے کی قتم کے کیروں کی ہے- کوٹ وغیرہ کی اور بھی زیادہ -خلاصہ یہ ہے کہ بیہ علاقے تبلیغ کے لئے بہت روپیہ چاہتے ہیں گراس طرح جب ان میں تبلیغ کامیاب ہوجائے تو اشاعتِ اسلام کے لئے ان سے مدد بھی بہت کھ مل سکتی ہے۔ اور یورپ سے تبلیغ یمال آسان ہے۔ کیونکہ اسلام کی طرف منسوب ہیں اور اسلام سے محبت سلے سے ہے۔

مصری پارشیال میں لکھ چکاہوں کہ میں نے بعض دوستوں کو اخبارات کے ایڈیٹروں کے مصری پارشیال پاشائی ہو موجودہ پارشیال ہیں ایک سعید نظول پاشائی ہو موجودہ دریاعظم ہیں ایک وطنوں کی اورایک حزب الاحرار کی ان میں سے وطنی جن کے لیڈر عبدالعزیز پاشا ویلش ہیں جو سعید نظول پاشا کے قتل کی سازش کی شحقیقات کی ضمن میں قید میں مارٹ مس سے بڑے وحمٰن ہیں ۔ کیونکہ بیدلوگ اخبار اللواء کی یادگار ہیں جس نے حضرت ہیں بارے مسرت

می موجود علیه السلام کی خالفت کی تھی -اور جس کے جواب میں آپ نے الھائدی لکسی تھی۔ اگل پارٹی پہلے سب سے طاقتور تھی اب بست کرور ہے - دوسری پارٹیوں کو بہ دیثیت پارٹی بم سے مخالفت نمیں طرعوام کی آواذکی اتباع سب اپنا فرض سجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسیحی اخبار کیونکہ بغیر اس کے کیری نامکن ہے۔

جن اخبار ات کی طرف سے مدو کا وعده جن اخبار نویوں سے ادر کے دوست ملے انہوں اخبار ات کی طرف سے مدو کا وعده کیا۔ حتیٰی که ولئی اخبار ات بھی - بلکہ بعض نے مضاین بھی کیھے ہیں۔ خصوماً مسجی اخبار مقطم اور اگریزی اخبار استجشین گرٹ کے ایڈیروں نے تو خاص طور پر وعدہ کیا اور مضمون کیھے بھی۔ امید ہے آئیدہ ان اخبارات بی سلملہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور مخالف اخبارات کا جواب دینے کے لئے موافق اخبارات بھی موجود رہیں گے۔

از ہر کی خلافت کمیٹی سے ملاقات علاہ ندکورہ بالالوگوں کے جن سے ملنے ہمارے لوگ خود جاتے رہے بعض لوگ تھر یہی ملنے

آتے رہے۔ چنانچہ جامع ازہر کے ماتحت ہو ظافت کمیٹی بنی ہے اور جس کا منشاء یہ ہے کہ آئندہ
سال مارچ میں ایک عظیم الشان جلہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا کرکے اس میں یہ فیصلہ کرے کہ
کون مختص ظیفہ ہوناچاہیے اس انجمن کے پریزیڈنٹ اور میکرٹری اور بعض اور دو سرے لوگ
طفے کے لئے آئے اور خلافت کے متعلق تذکرہ کرتے رہے۔ ہم نے جہاں تک ہوسکا ان کو
ہندوستانی لوگوں کے خیالات بتادیے اور اپنی بے تعلقی کاہمی ذکر کردیا۔ گروہ لوگ اپنے خیالات
میں کچھ ایسے منہمک تھے کہ باوجود اچھی طرح سمجھادیے کے چر بھی جو خیالات کہ ہم نے
میں کچھ ایسے منہمک تھے کہ باوجود اچھی طرح سمجھادیے کے چر بھی جو خیالات کہ ہم نے
مدوسرے مسلمان فرقوں کی طرف منسوب کرکے بیان کئے تھے انہوں نے ہماری طرف ان کو
منسوب کرکے اخبارات میں شائع کرادیا۔وو سرے دن چروہی لوگ ملنے آئے گریس گھربر نہ تھا۔
منسوب کرکے اخبارات میں شائع کرادیا۔وو سرے دن چروہی لوگ ملنے آئے گریس گھربر نہ تھا۔
میہ جماعت از ہرکے ماتحت کام کردہی ہے۔اس واسطے نیم سرکاری ہی سمجھنی چاہیئے۔

ید بنات او برے واقع می مرون میں اس کے بعد مصر کے ایک مشہور صوفی سید ابوالوزائم
مصر کے ایک مشہور صوفی اس کے بعد مصر کے ایک مشہور صوفی سید ابوالعزائم
صاحب مصر کے بیر صاحب بیر کے بیر میں اور نمایت ہی صاف ہے اور نمایت ہیں صاف ہے اور نمایت ہے اور نمایت ہے تھے کی گاؤں میں بیا تکفی سے قصیح عربی بولتے ہیں ۔ مغربی بلاد سے بجرت کر کے مصر میں آئے تھے کی گاؤں میں

ٹھر کر تعلیم و تدریس کاکام شروع کیا۔ بعض امور پر ناراض ہو کر حکومت برطانیہ کے قائم مقاموں نے ان کو قاہرہ میں نظر بند کرویا۔ اور اب وہ دو سرے فریق کے رئیس اور سروار ہیں کہ وہ بھی ظیفہ کے انتخاب کے لئے ایک اجلاس عام کامحرک و مؤید ہے۔

جمال تک باتوں سے معلوم ہوتا

خلیفه کی تعیین اور مسلمانان ہند کی طرف نظر

عبیقلد کی بیسین اور سلمان المر سر سر کے دل شل کرانا چاہتے ہیں جس کی تائید وہ اس جلسہ ش جمع ہونے والے لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تاکہ دو سرے مسلمان علیحدہ نہ ہوجائیں۔ ہمر حال اتن بات ثابت ہے کہ ایک فرایق نئی کا فرازوائی مصری ظاہنت کا خواہاں ہے اور دو سرافریق اس امریس ان کی مخالفت پر آمادہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف وونوں جماعتوں کی نگاہ ہے۔ میرے نزدیک مید وونوں فرایق ہی ایک غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ اور اپنا وقت ضائع کردہ ہیں میاسی امریس کی مور شریع ہی کوئی قوم ایک ہاتھ پر جمع نہیں ہوسکت۔ جب تک فی الواقع اس کی زیر جمع نہیں اور میں بھی کوئی قوم ایک ہاتھ پر جمع نہیں ہوسکت۔ جب تک فی الواقع اس کی زیر جمع نہیں اور غیال ہے جو بھی پورا نہیں ہو سکا۔

مسلمان صرف روحانی خلیفہ کے ہاتھ پر جمع ہوسکتے ہیں ملمان جمع موسکتے

ہیں تو صرف روحانی خلیفہ کے ہاتھ پر کیونکہ اس کے ہاتھ پر جمع ہونے سے کوئی حکومت مانع خمیں ہوگی یا کم از کم اس کو منع کرنے کا حق نہ ہوگا۔اور اگر منع کرے گی توسب دنیا میں خالم کملائے گی۔ میای معاملات کاحال بالکل الگ ہے۔کوئی حکومت اس بات کی اجازت نہیں وے سکتی اور ہر حکومت حق بجانب ہوگی اگر وہ اجازت نہ دے کہ اسکی رعایا کی وہ سرے شخص کی سیای امور میں فرمانبرداری کرنے کا عمد کرے۔ور آنحائیکہ وہ شخص جس کے ہاتھ پر اس کی رعایا مجتمع ہواس کے قبضہ سے باہراور اس کے تصترف نے الگ ہو۔

دواور معززین کامل قات کے لئے آتا علاوہ ان لوگوں کے دو اور معزز آدی بھی ملنے

دواور معززین کامل قات کے لئے آتا ہے لئے آتے لین افسوس کہ بوجہ باہر
میں نا کر مجھوں سے ملنکام تعزیبالدان میں سے ایک بقت تی کئیں تھر جو انا ملک جھوڈ کر

ہونے کے جھے ان سے ملنے کا موقع نہ طا-ان میں سے ایک تو ترکی رکیس تنے جو اپنا ملک چھو اُکر ) لئے مصر میں آئے تنے کہ وہال عربی علوم کی ضدمت کروں گا اور کوئی دیئی ضدمت کر سکو گا۔ میں نے ان کے گھر پر بھی بعض دوستوں کو ملنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے سلسلہ سے بہت ہی ہدردی ظاہر کی اورسلسلہ پر غور کرنے اور ہر طرح سے امداد کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ مصریش آکر پہلی عربی بھی بھول گیااور دین قویمال نظرین نہیں آیا۔

و مرے صاحب ایک و کیل تھے -ان کے گر پر بھی میں نے ابین بعض ماتھیوں کو دو مرے صاحب ایک وکیل تھے -ان کے گر پر بھی میں نے اپنے ابیض ماتھیوں کو بھیجا۔انہوں نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیااور کما کہ میں تین گھٹے مکان پر انظار میں بیٹیارہا گر لما قات کا موقع نہ ملا اور مصربوں کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی خواہش کی کہ مھر میں انہوں کے معرفی یورپ کے پہنچے جانے ہے بچھے جانے ہے بچھے جانے کے بچوے اس بات کی کوشش پر دور دیا جائے۔انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر واپسی پر مھر میں قیام کا موقع لمے تو میں اپنی وستوں کو جمع کرکے آپ کے امام کو دعوت دوں گا۔اور ہم لوگ ل کر اسلامی روح کی معرفیں اشاعت کی کوشش کریں گے۔ اور سے بھی کما کہ میں اجمہ ہے کے ممائل ہوجاؤں سے بہت متنق ہو چکاہوں۔غالباآپ لوگوں کی والیت سے واپسی تک میں بیعت میں شامل ہوجاؤں گا دور ذادہ لوگوں کی طرف چلے گئے ہیں اس کیا اور زادہ لوگوں ہے اور نہ مکاتھا۔

مصرکے احمدی ججعے جو مصر میں سب سے زیادہ خوثی ہوئی دہ دہاں کے احمدیوں کی طاقات
صصرکے احمدی

تجا دو از ہرکے تعلیم یافتہ اور ایک علوم جدیدہ کی تعلیم کی تحصیل کرنے والے دوست، تیوں نمایت ہی مخلص اور جوشلے تھے اور ان کے اظامی اور جوش کی کیفیت کو دکھے کر دل رقت سے بحر جاتا تھا۔ تینوں نے نمایت درد دل سے اس بات کی خواہش کی کہ مصرکے کام کو مضبوط کیا جائے۔

ایک مصلے کے امریروار بدوی ایک بات عجیب طور پر دہاں معلوم ہوئی اور یہ کہ قاہرہ ایک مصلے کے امریروار بدوی کے ساتھ ایک مسلح کے امریوار بین ایک کے ساتھ ایک مصلح کے امریوار ہیں۔ بعض لوگوں نے جب سلسلہ کے حالات شنے تو خواہش کی کہ اگر مارے علاقہ میں کوئی آدمی پدرہ میں روز بھی آکر رہے تو ہزاروں آدمی سلسلہ میں وائل ہونے کو تیار ہیں۔

بیت المنقذ س میں قیام دودن کے قیام کے بعد ہم دمشق کی طرف روانہ ہوئے گرچو نکہ بیت المنقذ س میں قیام داستہ میں بیت المقدس بڑتا تھا مقالت انبیاء دیکھے بغیر آگے جانا مناب نہ سمجھا اور دو دن کے لئے وہاں ٹھر گئے۔ بوجہ کثرت زائزین کے اس شہر کا اکثر متولّیوں اور خادموں سے بھرا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھے کرشبہ رہتا ہے کہ کہیں اس کی غرض مانگذائ تو نہیں۔

یمود لول کی قابل رحم حالت میودی قوم کی قابل رحم حالت جو یمال نظر آتی ہے کس اور نظر نہیں آتی۔ بیت المقدس کاسب سے بڑا معید جسے سلے مسیوں نے یہودیوں سے چھین لیا تھا اور بعد میں مسیحیوں سے چھین کرمسلمانوں نے اسے محدینا دیا- اس کی داوار کے ساتھ کرے ہو کر ہفتہ میں دودن برابر دوہزار سال سے بیودی روتے بطے آتے ہیں۔ جس دن جم اس جگد کو دیکھنے کے لئے گئے وہ دن انقاق سے ان کے رونے کا تھا۔ عورتوں اور مردوں ' بوڑھوں اور بچول کا دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کریائیل کی دعائیں بڑھ یڑھ کر اظہار بجز کرنا' ایک نمایت ہی افسروہ کن نظارہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر دیوار سے چیٹ رہے تھے اور بالکل یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی تازہ وفات یافتہ عزیز کی قبر کو کوئی فارغ العبر چیٹتا ہے۔ ایک وس یارہ سالہ لڑکی کو پیس نے دیکھا وہ دیوار کے ساتھ چیٹی چلی حاتی تھی اور اپنی گالوں کو اس کی مٹی سے ملتی تھی اور دو اینٹوں کے درمیان ایک سوراخ تھا اس کے اندر وہ اپنی ناک کو تھے وریق تھی اور فیریول دیوار سے چمٹ جاتی تھی کہ گویا جاہتی تھی کہ زندہ ہی اس دیوار کے اندر تھس جائے۔ جھ پر اس نظارہ کو دیکھ کر بہت ہی گھرا اثر ہوا اور میرے دل نے محسوس کیا کہ یہ لوگ اس بات کے حق دار ہیں کہ اس برانے معبد کی زمین کا ایک حصہ ان کو م بھی دیا جائے تا وہ اس جگہ اپنا معبد بنا کراپنے طریق پر خدا کی عبادت کر سکیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز میرے ول کو بے چین کر رہی تھی کہ ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنهوں نے حضرت مسیح موعود کا انکار کر کے اپنے آپ کو مثیل یہود بنا لیا۔ عالم تصور میں ان کے جُرمول کا ظنال کر کے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور میرا دل رخم سے پہیج جاتا تھا۔ گرافسوس کہ خود اس قوم کو جو خدا کے غضب کو بھڑکا رہی ہے ایک ذرہ بھر بھی فکر نہیں اور وہ نمایت الطمينان سے ابنی حالت ير قناعت كئے بيٹھى ہے۔

بیت المقدس کی جگہوں میں سے مندرجہ ذمل بیت المقدس کے قابل دید مقام مقامات قامل ذكر بن- ابوالانبياء حضرت ابرانيمٌ ' حفرت اسحاق معرت ليقوب اور حفرت يوسف كي قبور اور وه مقام جس ير حفرت عرش في نماز پڑھی اور بعد میں اسکومجد بنا دیا گیا۔ اور حضرت عیلی پیدائش کے مقامات جو اختلافی ہے اور ان کی صلیب کا مقام جووہ بھی اختلافی ہے۔ وہ جگہ جہاں یہودی عالموں نے ان پر کفر کا فتری لگایا وہ مقام جہاں پیلا طوس عدالت کرتا تھا'وہ مقام جہاں ہے گھڑے ہو کر اس نے ان کی صلیب کا تھم سالیاور این براء ت کا اظهار کیا اور چروه جبل زینون جس پر چره کر برعم مسیحیال وه آسان کی طرف أ رُكِيِّ -

فلسطین میں یہودیوں کی نئی آبادی ہیت المقدی ای وقت فلسطین کا دارالخلافہ ہے اور فلطین جنگ عظیم کے بعد انگریزی حکومت کے ماتحت اس مثرط پر کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک کو پچھ عرصہ کے اندر خود مختارانہ حکومت کرنے کے قابل بنادیں۔ چو نکہ ایام جنگ میں میودیوں نے برطانیہ کی بہت مدد کی تھی اور مختلف طرزوں میں بہت بڑا حصد لیا تھا- مسٹر بیفود نے جو دوران جنگ میں اہم عمدہ بائے وزارت پر فائز رہے ہیں' وزارت خارجیہ کے زمانے میں یہودیوں ہے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جنگ کے فتح ہونے ر وہ ان کے فلطین میں آباد ہونے کے لئے ہر طرح کی سولتیں ہم بہنیائیں گے اور بمودیوں کی اس امر میں مدد کریں گے کہ وہ فلطین میں جو ان کا آبائی ملک ہے ، کثرت کے ساتھ آباد ہوسکیں-اس وعدہ کے بوراکرنے کے لئے برطانیہ نے جنگ کے خاتمہ بر سر مربرث سمو کیل کوجو یمودی النسل اور یمودی المذہب ہی لیکن انگلتان کے باشندے ہی،فلطین کاگورز مقرر کیااور مسٹر بیفوڈ کاوعدہ بورا کرنے کی بھی تاکید کی۔

مسلمانوں اور میچیوں کو میہ بات ناگوار گزری اور ملک کی اکثر آبادی انمی دونوں قوموں کا مجوعہ ہے اسی(۸۰) فی صدی کے قریب مسلمان ہیں ' کافی صدی کے قریب عیسائی اور تین فی صدی کے قریب یمودی ہوں گے۔ نگر باوجود مسلمانوں اور عیسائیوں کی مخالفت کے پیودیوں کو فلطین میں بانے کے لئے حکومت برطانیہ نے بوری سعی کی اور اب بیودیوں کی آبادی ۱۰ فیمدی کے قریب ہوگئ ہے- جار ہزار کے قریب آ کر یمودی نے لیے ہیں- یمودی چونکہ برے پڑے مالدار ہیں انہوں نے کروڑوں روپیے چنرہ کر کے فلسطین میں جائدادیں خرید کی ہیں اور

غریب بیود یوں کو وہاں لا لا کر بسا رہے ہیں۔ زئین مفت دیتے ہیں اور کام چلانے کے لئے روہیہ ویتے ہیں اور کام چلانے کے لئے روہیہ ویتے ہیں اور پھراس روہیہ کو قط دار وصول کرلیتے ہیں۔ اس طرح ہے غراء کے اس ملک بین آباد ہونے اور ترقی کرنے کا بہت عمدہ موقع ہے گرچو نکد امراء جو کہ لاکھوں کرو ڈول روہیہ امریکہ اور یورپ بیس کمارہ ہیں' اپنی جگسوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور غراء جو اس جگہ بسائے جاتے ہیں ان بیس ہے کافی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کی غربت کی وجہ ان کی بیارگ نہیں بلکہ ان کی مشتی ہے۔ اس لئے یہ سمیم جیسی کہ امید بھی' کامیاب جاہت نہیں ہوئی اور کئی بیدوری خاندان والی جارہ ہیں۔ گر بادجود اس کے ریاوں میں بیودری بی بیودری نظر آتے ہیں' میشنوں پر بیودری ہی بیودری نظر آتے ہیں' کہا گئے سنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک سیمشنوں پر بیود ہیں ہوئی اور قصول میں گئے ہستنا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان اور عیسائی بیودیوں کی اس جدوجہد کے مقابلہ میں بہت بخت کو حشش کر رہے ہیں اور بظاہر شفق ہیں۔ ان کی کوششوں کو آئسانے والی ایک یہ بھی بات ہے کہ حکومت کے عمدوں پر عام طور پر بیودی تائین ہیں، مسلمان تو بہت ہی کم نظر آتے ہیں ہاں عیسائی کی ویشر ہیں۔ مسلمائوں کے جھے میں صرف بولیس'فوج اور چیڑاس ہیں۔ ۔

پیشکو ئیول اور حضرت مسیح موعود کے بعض الهالت سے معلوم ہو تاہے کہ یمودی ضرور اس ملک بین آباد ہونے بین کامیاب ہوجائیں گے۔ اِس میرے نزدیک مسلمان رؤساکا بید اطمینان بالآ خران کی تابی کاموجب ہوگا۔

مسلمانان فلسطين كو مشوره جهال تك ميرا خيال بمسلمانون كويموديون اور عيمائيون ع ايك الياسجمونة كرليناها بيغ جس سے يعوديون كو اس

ملک میں بسنے کا بھی موقع مل جائے اور مسلمانوں کی برتری بھی ہیشہ کے لئے قائم رہ جائے۔ میں نے اس امرکے لئے ایک سکیم سوچی ہے۔ گراس کا اس عِگہ پر بیان کرنا اصل مضمون ہے باہر جاناہے۔ اس وجہ ہے میں اس کو پہل بیان نہیں کرتا۔

مر گلبرث کلیٹن کام کر رہے ہیں - میں ان سے ملا تھا۔ایک گفند تک ان سے ملی معاملات کے متعلق مختلف ہوتی رہی۔ وہ اگریزی النسل ہیں اور مسلمانوں سے بعد ردی رکھتے ہیں - انہوں نے آئندہ ملک کی ترقی کے متعلق جو سمیم تیار کی ہے وہ میرے نزدیک بعت ہی مفید ہو سکتی ہے۔ مگر

افسوس ہے کہ وہ جلدی ملازمت سے ریٹائز ہونا چاہتے ہیں -ممکن ہے ان کے بعد دو سرے لوگ اس سکیم کو عمد گی ہے نہ چلاسکیں-

مسلمانوں کو عام طور پر یہ شکایت بھی کہ تعلیم معالمات میں ہمیں آزادی نہیں۔ میں نے اس امرے متعلق ان سے تحقیق کے مسلمانوں کی یہ امرے متعلق ان سے تحقیق کی مسلمانوں کی یہ شکایت ایک معد تک بجائے کچھ بتایا کہ ایک دن پہلے ہی انہوں نے ایک تجویز وزارت برطانیہ کے فور کے لئے بھیجی ہے۔ جس میں انہوں نے چا ہاہے کہ ایک سب سمیٹی بنادی جائے جس کو تعلیم معالمات میں بہت پچھ افتیارات وے ویکے جائیں۔

مر کیشن صاحب کو پہلی ملاقات میں ہمارے سلسلہ سے بھی بہت دلچیبی ہو گئی۔ اور گو ہم نے دو سرے دن روانہ ہوناتھا مگر انہوں نے اصرار کیا کہ ڈیڑھ بیج ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ چٹانچہ ڈیڑھ گھنٹہ تک دو سرے دن بھی ان کے ساتھ گفتگو رہی اور فلسطین کی عالت کے متعلق بہت می معلومات جھے ان سے عاصل ہوئیں۔ حیفامیں شوقی آفندی کامکان وغیرہ رمض کے لئے گاؤی بدلتی ہے-رات حفایں فلطین سے چل کر ہم حیفا آئے جہاں سے کہ تھرنا براچونکہ وس بج سے پہلے کوئی گاڑی نہ جاتی تھی، میں گاڑی لے کر میں سیر کے لئے گیا-اور جھے معلوم ہوا کہ بمائیوں کے لیڈر مسر شوقی آفندی عکّه کو چھوڑ کر حیفا میں آن بے ہیں -اور کویا کہ وہ سب حدیثیں جو عکّہ کی زیارت کے متعلق سائی جاتی تھیں 'ان کا زمانہ ختم ہوگیا۔ ہم ایک سڑک پر آرہے تھے 'ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے پاس چند قدم پر ہی مرذاعباس علی صاحب عُرف عبدابساكامكان ہے۔ ميں نے يہلے يڑھا ہوا تھاكد كى امريكن نے ايك مكان ان كو دیا ہوا ہے مگر جھ کو معلوم نہ تھا کہ مرزا عباس علی صاحب بھی اکثر او قات حیفا میں تھمرا کرتے ہیں اور در کے کا صرف نام ہی تھا۔میرے بعض ساتھیوں نے شوق ظاہر کیا کہ وہ مکان پر جاکران لوگوں میں سے بعض سے ملاقات کریں۔چنانچہ مولوی رحیم بخش صاحب اور ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اور میاں شریف احمد صاحب مکان د کھنے کو جلے گئے۔

شوقی آفندی تو وہاں موجود نہ تھے -ان کے چھوٹے بھائی اور بعض رشتہ وار بچے موجود تھے۔ گھریر ایک دو نو کروں سے سوا کوئی نہ تھا۔نہ کوئی علماء کی جماعت تھی نہ انظام تھاجس سے معلوم ہوسکے کہ انبیاء کی میں کو کیاں بوری کرنے کے لئے دباں کوئی سامان موجودر کھاگیاہے کہ زائرین آئیں اور فائدہ حاصل کریں ۔معلوم ہوا کہ شوقی آفندی اکثر حصہ اوقات کا یورپ میں خرچ کرتے ہیں اور کچھ عرصہ کے لئے آگر حیفامیں ٹھمرتے ہیں' عکّہ کی زیارت کا ان کو بهت كم موقع ملاب-

مرزا عباس علی صاحب عُرف عبدالبهاکی قبر بھی حیفایس ہے۔ شوقی آفندی صاحب سیاہ پھروں کاایک نیا مکان بنوارہے ہیں -جس کی نقمیر ہونے کے بعد کتے ہیں کہ وہ اپنے ناناکا مکان جھوڑ کر اس میں بودوہاش اختیار کریں گے۔

ہمائیوں کی حیفااور عکّے میں تعداد شوقی آفندی کے والدزندہ ہیں مگروہ مکان پر جارے آدمیوں کو نہیں ملے -سی نوکرنے بتایا تھاکہ وہ یاس کے کمرے میں ہیں-میال شریف احمد صاحب نے شوقی آفندی کے چھوٹے بھائی اور مکان کی تصویر لے لی-باوجود عرب میں رہنے کے ان لوگوں کی زبان زیادہ تر فارس ہی ہے۔شہر ، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ سارے حیفاء میں کوئی میں کے قریب بہائی ہیں اور پکتیں

تمیں عکت میں ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ مرزا عباس علی صاحب جعد کی نماز مسلمانوں کے ساتھ مل کر پڑھا کرتے تھے کہ بمائی لوگ جب نمازے مسلمانوں علی مرقع پرمسلمانوں میں محمر جائیں تو نمازادا کر لیتے ہیں مگر بھی ان کو وضو کرتے نمیں دیکھا۔ شوتی آندی صاحب کے مکان کے دیکھنے سے طبیعت پر یمی اثر پڑتا ہے کہ بمائی لیڈر پرائی گدیوں کے نقش قدم پر ہے۔ اس کی ذات کے باہر کوئی ایسا انتظام نمیں ہے۔ جس کے ذریعہ سے قوم کی اظلاقی اور جلسی تربیت کا انتظام کیا جاوے۔

شوقی آفندی کاباب جب ہم سنیش پر آئے تو دوصاحب ایرانی شکل وشاہت کے ہمارا پند سوقی آفندی کاباب بیس المیس اللہ کے کا باب بیس - انہوں نے ہیں ہمایا کہ شوقی آفندی کے باب بیس - انہوں نے ہمارے بعض ساتھیوں سے معلوم کیا کہ ہمارے مکان پر کو کہ دی گئے تھے بیس نے معلوم کیا تو یہ لگا کہ مولوی رحم پخش صاحب گئے تھے بیس نے ان کو کہ دیل کہ آپ اس کے مکان پر گیا تھا گر باوجود ان کے بتانے کے وہ میرے پاس آئے اور دریافت کیا کہ کیا آپ میرے مکان پر گئے تھے جب میں نے بتایا کہ میں نمیس گیا تھا بھو کہا کہ ہم لوگ وہال کہ شمر سے گئی ہماری وگرام مقرر ہوچکا ہے اور ہم معدور ہیں تھر نمیس کے تایا کہ ہم مقرر ہوچکا ہے اور ہم معدور ہیں تھر نمیس کے اس کے ان کو بتایا کہ ہم اور ہم معدور ہیں تھر نمیس کے تایا کہ ہم دور ہیں تھر نمیں کے انہوں کے والے ہوگیا۔

حکّ کا ملاحظہ چلس-چونکہ بیروت سے دفات میں نے ادادہ کیا کہ عکہ کو بھی دیجھتے کے کا ملاحظہ چلیں۔چونکہ بیروت سے دفاتک ریل نہیں ہے۔ ہمیں دمشق سے آتے ہوئے وہ سٹر موڑوں میں کرناپڑا۔موڑ کرایہ کرتے وقت ہم نے موڑ کھنی کے ساتھ یہ فیملہ کیا کہ ایک گفتہ تک ہم عکہ میں ضرور تھرس کے کیونکہ ہمیں وہاں کام ہے۔ مرہاری جرت کی کوئل حد نہ رہی جب ہم عکہ پنچ - کیونکہ جب ہم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بمائیوں کامرکز کمال ہے تو سب نوگ جیرت سے ہمارامنہ دیکھنے گئے کہ عکہ میں بمائی کمال۔آخر بری مشکل سے معلوم ہوا کہ بمائی اس علاقہ میں بمائیت کے نام سے نہیں بلکہ عَجمِیت کے نام سے مشہور ہیں۔

بمائیوں کا مرکز مرماری جرت کی کوئی حدنہ رہی جب ہمیں معلوم ہوا کہ عجمی بائی بھی عمل اللہ عکہ سے تین چار میل بے ا

جس کا نام منشیا ہے 'اس میں رہتے ہیں -اور خود اس علاقہ کا نام جس میں وہ لوگ رہتے ہیں بہمجہ ہے-

جب ہم نے وہاں جاتا چاہاتو موٹر والوں نے انکار کردیا اور کئے گئے کہ ہم سے اقرار عکّه کا تھا -ہم آپ کو عکّه لے آئے ہیں وہ مرے گاؤں میں ہم نہیں جاسخة - کیونکہ وہ یماں سے وس میل پر ہے- آخران کو انعام کے وعدے سے راضی کیا-ایک نوجوان عکّه کا رہبرینا اور بمائیوں کے مرکزی طرف روانہ ہوئے-

موٹر دس بارہ منٹ میں وہاں پنچی بیدل راستہ جیسا کہ عکتہ کے لوگوں نے بھی بیان کیا۔ اورخود بمائیوں نے بھی بیان کیا۔ اورخود بمائیوں نے بھی تتلیم کیا آوھ گھنٹہ ہے کم کا نسیں ہے۔ میرے نزدیک وہ مقام عکتہ سے اشتہ فاصلہ پر ہے جتنی قادیان سے نہراگر تخلے کے گاؤں میں رہنے والے آدی قادیان کے باشندے کملا سکتے ہیں۔ اور اگر تین میں کہ کہ کاؤں کی طرف میں ہے قاؤں کی طرف میں ہے قاؤں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ پس اگر ایسا میں تو بہت ہیں تو بہ شک بمائیوں کا مرکز بھی عکتہ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ پس اگر ایسا نسیس تو بمائیوں کا مرکز بھی عکتہ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ پس اگر ایسا نسیس تو بمائیوں کا میہ وموی کہ ان کا مرکز عکتہ ہیں ہے نمایت قابل افسوس اور خلاف واقع دعوی ہے۔

جیحے نمایت بی تجب ہواکہ س دلیری کے ساتھ بہائی لوگ عکہ کے متعلق جوروایات بیل انگواپنے اوپرچہال کرتے ہیں۔ شروع ہیں چند سال مرزاحیین علی صاحب معروف بد بہاء اللہ عکہ ہیں نظریند کئے تئے۔ لیکن کچھ سال بی کے بعد ترکی گور نمنٹ نے ان کے لئے آزادی دے دی۔ دی۔ ان اور ان کو کی دو سری جگہ ہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے بہجہ کو پند کرلیا۔ اوروہیں وہ رہ اور وہیں فوت ہوئے وہ وہ فن ہوئے۔ ان کی قبر بہجہ ہیں ہے نہ کہ عکہ ہیں۔ اور وہیں وہ وہ فن ہوئے۔ ان کی قبر بہجہ ہیں ہے نہ کہ عکہ میں۔ اور جس مکان وہ میں فوت ہوئے وہ بھی بہجہ میں ہے۔ ان کے بعد مرزاعباس علی صاحب کچھ دنوں کے لئے عکہ میں جا کر رہ گو باقی ساراخاندان بہجہ میں بی رہا۔ پھر مرزا عباس علی صاحب بھی دیفا چلے گئے۔ عکہ میں جا کہ مار وہ ان کی طرف عباس علی صاحب بھی دیفا چلے گئے۔ عکہ میں صرف دو بمائی ہیں اور کوئی دو تو گھر کی آبادی کا گائ ہیں۔ دوسو گھر کی آبادی کا گائ ہیں۔ مردن میں دکھتاکہ اس کی طرف تین چار مشرب ہوتے ہیں۔ دوسو گھر کی آبادی کا گائوں کہی بھی ہی جہ حق شہیں دکھتاکہ اس کی طرف تین چار مشرب ہوتے ہیں۔ دوسو گھر کی آبادی کا گائی کہی جب حق شہیں دکھتاکہ اس کی طرف تین چار میں کا فاصلہ کے ایک گائی کو منسوب ہوتے ہیں۔ دوسو گھر کی آبادی کا گائی کیسا کی طرف تین چار کی فاصلہ کے ایک گائی کو منسوب ہوتے ہیں۔ دوسو گھر کی آبادی کا گائی کیسا کیسا کیا کیا کہ خال کی خاصلہ کے ایک گائی کو منسوب ہوتے ہیں۔ دوسو گھر کی آبادی کا گائی کیا جائی کیا کیا کہ خال کیا کہ خال کو منسوب ہوتے ہیں۔ دوسو گھر کی آبادی کا گائی کیا جائی کیا کہ خال کیا کہ خال کے خاصلہ کے ایک گائی کو منسوب ہوتے نی دوسو گھر کی آباد کیا گائی کہا گھر کیا گائی کو منسوب کیا جائی کا گائی کیا گھر کیا گیا گھر کیا گائی کیا گھر کیا گوئی کی طرف کیا گھر کو کی کیا گھر کی کیا گھر کی کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا

ببجد میں عباس علی کے محالی سے ملاقات ہے جو مرزا عباس علی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں معلوم کیا کہ نہ کوئی ڈاک کا انتظام ہے اور نہ کرت سے مہمان آتے ہیں۔ بھی کھوٹے بھوٹے بھائی ہیں معلوم کیا کہ نہ کوئی ڈاک کا انتظام ہے اور نہ کرت سے مہمان آتے ہیں۔ بھی کوشہ میں محمر جاتا ہے - ورنہ عام طور پر تماشہ کے لئے لؤگ آتے ہیں جو دو ایک گھنٹہ تک محمر کر چلے جاتے ہیں۔ جب بمائیوں کی تعداد کے متعلق ان سے وریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ صحیح تعداد تو نہیں بتائی جائتی محرجو کچھ بمائی ہیں وہ ایران ہیں میں ہیت کیا گیا تھوڑے آدی ہیں اور جو تعداد تو نہیں ایک تحدوث ہے تعداد ہو تعداد تو تعداد تعداد تو تعداد تو تعداد تو تعداد تو تعداد تو تعداد تو تعداد تعداد تو تعداد تو تعداد تعداد تعداد تعداد تو تعداد تو تعداد تو تعداد ت

غرض حیفااور عکّه جانے ہے ہمیں بہت کچھ فائدہ ہوا-ہمارے کی دوست کہتے تھے جس مخص کو ہمائیت کی طرف میلان ہو اس کو یمال لانا چاہیئے-اور پھر پیچھنا چاہیئے کہ ۸۰ سال میں تہماری تو یہ ترقی ہے اور حضرت مسیح موحود کی تنمیں سال میں وہ جو تم قاریان میں دیکھتے ہو- (باتی انتشاء اللّٰہ آئندہ)

> خاکسار مرزامحود احمد (الفصل ۱۳ستبر۱۹۲۳ء)

## اہلِ لندن کے نام پیغام

(بدینام 2 متبر ۱۹۲۳ء کومچد فنل لندن میں پڑھاگیا) اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ القَّيْصَانِ التَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ التَّحَدُن التَّحِيْمِ نَعْصَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خداك فضل اور رحم ك ساتھ هُوَ النَّاسِسُ

بنواور بھائیو! میں آپ کی اس تکلیف کاشکرید اداکر تا ہوں جو آپ نے آج مجھے لئے مسکرید مسکرید کے لئے آنے میں برداشت کی ہے۔

 ہے ہیں جو خد اتعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے۔

اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مشنری جو میری طرف ہے ان ممالک میں مخلصانہ کام کا نتیجہ کام کرتے ہیں اگریں گے وہ بھی ای روح ہے کام کرتے ہیں یا کریں گے وہ بھی ای روح ہے کام کریں گے اور میں اس امر کو تشلیم کرنے کے تیار نہیں ہوں کہ جو کام محبت 'اخلاص اور استقلال سے کیاجائے وہ بہتے دہ بہت محبت محبت محبت ہیدا کرتی ہے اور دماری گری محبت جو اس ملک کے لوگوں ہے ہے اور جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اپنے ملک ہے ہزاروں کو میں دور اپنے بال بچوں ہے علیحدہ کی دنیوی فائدہ کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیوی امیدوں کو قطع کرکے اس ملک میں کام کریں وہ ضرور ایک دن اس ملک میں کام کریں وہ ضرور ایک دن اس ملک ہے لوگوں کے دلوں پر اثر کرکے رہے گیا گر ایسانہ ہو تو یقیقیا ہے ہماری محبت کی کے باعث ہے ہوگایا اظام کے تقص کے باعث۔

شاید آپ لوگ جیران ہوں گے کہ وہ مشرق جس کی طرف مشرق میں کیا تبدیلی ہوئی؟ مفر۔ مشزی بھیج رہاتھااور بالکل غیرمتدن تھا آج اس میں کما تبدیلی ہوگئی کہ مغرب کی طرف مشنری بھیخے لگا۔ میں آپ کی اس چیرت کاجواب وہی دے سکتا ہوں جو ایران کے دربار میں محمد رسول ﷺ کے ایک محالی نے دیا تھاجب اس سے اس قتم کا سوال کیا گیا تھاتو اس نے کہا کہ بیشک جو عیب ہماری طرف منسوب کئے جاتے ہیں ہم میں سب موجو د تھے بلکہ ان ہے بھی زیادہ اور بے شک ہم ایسے ہی کم ہمت تھے جیسا کہ آپ نے بیان کیا گر خدا تعالی نے ہم میں ایک رسول مبعوث کر کے ہماری حالت کوبدل دیا او رہماری ہمت کوبلند کردیا ہے۔ اب ہم وہ نہیں جو پہلے تھے اور اب ہمیں وہ چزیں تسلی نہیں دے سکتیں جو پہلے دیا کرتی تھیں۔ اے بنو اور بھائیو! ہاری بھی ہی حالت ہے آج ہے ۳۴ سال پیلے اسلام کی الیکی ہی 🛭 حالت تھی کہ اس کے بھترین محافظ اس کی طرف ہے کجاجت کے ساتھ معذرت کیا کرتے تھے۔ مگر ۳۴ سال گزرے کہ خدا تعالیٰ نے ایک رسول کو ہم میں مبعوث کیا۔اس رسول کو جس کی مختلف ناموں ہے پہلے انبیاء نے خبر دی تھی۔ کسی نے اس کانام میچ رکھاتھا' کسی نے مهدی ' کسی نے کر شنااور کسی نے موسیو در ہمی-اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مُردہ قوموں پر زندگی کایانی چیٹر کا اور وہ خدا کی نازل کردہ رورج ہے زندہ ہو گئیں اور سینکڑوں سالوں کے قبرستان کو چھو ڑ کر آبادیوں اور شروں میں تھیل گئے تاکہ خدا کے جلال کے لئے شمادت ہوں اور اس کی لازوال طاقتوں پر دلالت کریں۔

جماری ہر حرکت خدا کے تھم کے ماتخت ہے۔
ہماری ہر حرکت خدا کا تھم ہمیں جلاتا
ہماری ہر حرکت خدا کے تھم کے ماتخت ہے۔
ہماری ہرایک حرکت اور ہماری ہرایک کوشش اس کے خاص فشاء کے ماتخت ہے اور گویا
ہماری مثال اس بانسری کی ہے جو ولی ہی آواز نکالتی ہے جیسی آواز کہ اس کے پیچھے گانے والا
ہم بھی مایو س نمیں ہوئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی آواز کھی پنجی نمیں ہوتی۔ نہ
ہم بھی مایو س نمیں ہوئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی آواز کھی نیجی نمیں ہوتی۔ نہ
تکلیفیں ہمیں خاکف کرتی ہیں اور نہ موت ہم کوڈراتی ہے۔ جیسا کہ افغانستان میں آپ لوگوں
نے شاہوگا کہ حکومت ہمارے آومیوں کو شگمار کرتی ہے اور رعایا ان کو قتل کرتی اور ان کے
گروں کو جلاتی ہے مگریاوجو داس کے کہ ۲۳ سال ہے ہی سلوک ہم سے ہوتا چلا آ رہاہے ہم نے
اس ملک کو نمیں چھوڑا اور خدا تعالیٰ کے قضل ہے ہماری ترتی اس ملک میں روز بروز ہوتی چلی

غرض ہمارا مشن ایک محبت اور خیرخوای کامشن ہے اور ہماری ایک ہی غرض ہے ہمارا مشن ہے ہور ہماری ایک ہی غرض ہے ہمارا مشن ایک محبت اور خیرخوای کامشن ہے اور ہماری ایک ہی اس کوپالیں اور ہم اس ملک میں مسیح کی آمد طانی کی منادی کرنے آت ہیں کیو نکہ ہمارے نزویک اس کے قبول کرنے کے بغیر نجات نہیں ۔ وہ ونیا کا نجات دہندہ ہے اور جب تک لوگ اس کے دامن کے بیٹیج نہ آویں گے اور اپنی زندگی کو اس تعلیم کے مطابق ند کریں گے جو اسلام نے بیان کی ہے اور جس کی مسیح تقریح کرنے کے لئے مسیح موعود کو جھجاگیاہے اس وقت تک موجودہ فسادات گور نہ ہوں گے اور جھڑے اور لڑا ئیاں برابردنیا کے امن کو برباد کرتے ہے جا نمیں گے ۔ سب سے بڑی بات میہ کہ وہ اس سمرچشمۂ قدوستیت ہے دور رہیں گے ۔ حرکا قرب حاصل کرنے کے لئے یدا کے گئے تھے۔

انسان کی پیدا کش کی غرض وہ خدا تعالیٰ ہے وصال ہے پھر کس طرح دل تملی پائٹ چی اگر کوئی غرض ہے تو جہ انسان کی پیدا کش کی غرض وہ خدا تعالیٰ ہے وصال ہے پھر کس طرح دل تملی پائٹے ہیں جب تک وہ اس کاوصال حاصل نہ کریں۔ بیس جمہ ان ہو تاہوں جب و کھتا ہوں کہ وید کو پڑھتا ہے والا جب وید کو پڑھتا ہے یا تو رہت کو پڑھتا ہے اور تا کو پڑھتا ہے اور ان کے بیا انجیل کو پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھتا ہے اور ان کے

ور قوں سے خالق ارض و ساء کی شیریں آواز کی گونج کو جو ان لوگوں پر نازل ہوئی جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزرے تو اس کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ میں بھی خدا کے قریب ہوں اور اس کی دکش آواز کو سنوں اور اس کی محبت کوا نہیں لوگوں کی طرح حاصل کروں۔ یا اس کے دل میں بیہ سوال پیدا نہیں ہو تا کہ جب اس زمانہ کے لوگ بھی خدا تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں تو کیوں ان سے خدا تعالیٰ کاسلوک و بیانہیں جیسا کہ پچھلے لوگوں سے تھا۔

میں سمجھتاہوں کہ اس حمد ان کے بیدانہ ہونے کا خدا تعالی کا فیضان بھیشہ جاری ہے سب بید خیال ہے کہ خدا تعالی کا فیضان بھیشہ جاری ہے سب بید خیال ہے کہ خدا تعالی کا فیضان بھیلے زمانہ پر ختم ہو گیا۔ گراے بہنواور بھا ئیو اپید خیال اس محبت کرنے والے رب پربد ظنی ہے جس نے زمادہ محبت کرنے والے بہتی اور کوئی نہیں ہے ہیں اپنے تجربہ کی بناء پر آپ کو بھیلے لوگ دیکھتے تھے اور کے تعالی کی وجت کے والے ہے اب بھی انسان انہیں فیوض کو دیکھتا ہے جن کو بھیلے لوگ دیکھتے تھے اور خدا تعالیٰ کی رجت کے دروازے اب بھی ای طرح کھلے ہیں جس طرح پہنے زمانہ میں کھلے تھے۔ جماعت احمد میہ کی کامبیا کی نمانہ کے لحاظ ہے بجیب ہیں اور عمل نہیں مانتی کہ اس زمانہ میں بہتی ہوئی آواز اٹھی ہے اس زمانہ میں بہتی ہیں ہوئی کی آواز اٹھی ہے ایس نمانہ میں اٹھی کہ اس زمانہ میں اٹھی ہے اور اس کا بلند ہو نانا نمکن سمجھاگیا ہے۔ جب حضرت می نے نمی اس اس کی طرف ہے جب جس اور اس کی طرف اس کی طرف ہو تا ہے ہی طالات کو خدا آکا گی کی طرف بھایا اس وقت کو خدا آکا گی کہ اس کی طرف ہو تا ہے ہوگر اس کی طرف ہو تا ہے ہوگر اس کی طرف سے بولے تھے جو تمام ونیا کاباو شاہ ہے ای طرف بے اس مشکل طرف سے نمیں بلکہ اس کی طرف سے بولے تھے جو تمام ونیا کاباو شاہ ہے ای طرف اس کی مطرف سے بولے تھے جو تمام ونیا کاباو شاہ ہے ای طرف اس ہو تا ہے کہ مسمح مو تو وعلیہ السلام کامٹن کامیاب ہو جائے گا گرجیسا کہ خدا تعالی نے پہلے مسلم موتا ہے کہ مسمح مو تو وعلیہ السلام کامٹن کامیاب ہو جائے گا گرجیسا کہ خدا تعالی نے کہلے مسلم موتا ہے کہ مسمح مو تو وعلیہ السلام کامٹن کامیاب ہو جائے گا گرجیسا کہ خداتھائی نے کہلے مسلم موتا ہے کہ مسمح موتا و علیہ السلام کامٹن کامیاب ہو جائے گا گرجیسا کہ خداتھائی نے کہلے مسلم موتا ہے کہ مسمح موتو وعلیہ السلام کامٹن کامیاب ہو جائے گا گرجیسا کہ خداتھائی نے کہلے مسلم

ے خبردے چھوڑی ہے ایساہی مقدرہے اور ایساہی ہو کررہے گا۔

گرمبارک کون ہے؟

کی آواز پر کان دھرتے ہیں جو یہ کتاہے کہ خدا تعالی نے جھے مبعوث کیا

ہے۔ یہ دعویٰ معمولی نہیں ہے خصوصاً اس حالت میں کہ اس دعویٰ کی تصدیق کے آثار طاہر ہو

چکے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ سب بہنیں اور بھائی جو اس وقت جمع ہیں خواہ آپ کی ملک اور خبر ہے خواہ گریں گے اور خہرہ ہے۔ یہ تعلق رکھتے ہیں پوری توجہ ہے اس سلسلہ کی تھانیت پر غور کرنا شروع کریں گے

اور اگران پر حق محکُل جائے تو دلیری ہے قبول کرلیں گے اور دو سرول کو بھی حق کی طرف بلا کیں گے تا ان کا نام سابقون میں لکھا جائے اور سابقون میں شامل ہونا کوئی معمولی بات نہیں - ایسے لوگ اس دنیا میں بھی ہیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور ان کا نام قائم رکھا جاتا ہے اور دو سری زندگی میں بھی ہید لوگ خاص تر قیات حاصل کرتے ہیں -

س ن بی و صف ف دیست کے دقعہ کھر آپ لوگوں کا شکریہ اداکر تا ہوں کہ آپ نے مجت مکرر شکریہ اور دعا ہے میری باتوں کو شاہ اور اس دعارِ ختم کر تا ہوں کہ اللہ تعالی سچائی کے نور کو دنیا میں پھیلائے اور جھوٹ کی تاریخی کار دہ چاک کرے تاکہ اس کاروشن چرہ دنیا پر فاہر ہواور علم اور عرفان سے لوگوں کے سیٹے معمور ہوجائیں۔ وَاٰحِوُدَ عَوْمَا اَنِ الْحَدَادُ لِلّٰہِ رُبِّ الْمُعَلَّمَ اللّٰہِ رُبِّ الْمُعَلَّمُ اللّٰہِ رُبِّ الْمُعَلَّمُ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ رُبّ اللّٰہُ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ رُبّ اللّٰہُ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہُ اللّٰہُ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہُ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہُ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہُ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہُ رَبّ اللّٰہُ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ رَبّ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

مرزامحموداحمه (الفضل ۷-اکتوبر۱۹۲۳ء)

## پهلاا نگریزی لیکچر

(یہ لیکچر حضرت نلیفۃ المسی نے متبر ۱۹۲۸ء کی رات کوابیٹ ایڈویسٹ یونین کے اجلاس منعقدہ گلڈ ہاؤس میں بزبان انگریزی خود پڑھا) اُنھوڈڈ بِاللّٰہِ مِنَ الصَّیْصَلْنِ الرَّجِیْمِ بِسَمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہُ وَنُصَلِّتی عَلَیٰ رَسُولِدِ الْکَرِیْمِ خدا کے رحم اور فضل کے ساتھ مُؤالدَّا صِرُّ

صدر مجلس! ہنو! اور بھا ئیو! گو آج آپ ایک اور لیکچر کے سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں گرمسٹر کے این داس گیتاڈائر بکٹر آف دی یو نین آف دی ایپٹ اینڈ ویپٹ نے چو نکہ مہرمانی ہے خواہش طاہر کی ہے کہ میں بھی چند منٹ کے لئے پولوں اس لئے میں بھی اپنے چند خیالات کااظمار کر ہموں۔ یں جمتابوں مداں سوس ماں، میں رہا ہوں ہوتا ہوں کا جس کے متعلق میں آج آپ سوسائٹی کی غرض سے انفاق مضمون ایبالطیف نہیں ہوگا جس کے متعلق میں آج آپ میں سجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کی اصل غرض کے سوااور کوئی لوگوں کے سامنے کچھے کہوں-اس سوسا کیٰ کی غرض جیساکہ اس کے نام سے فلا ہرہے مشرق و مغرب کے در ممان انفاق ہے اور اس غرض ہے مجھے خاص طور پر دلچسی ہے کیونکہ میں جس بزرگ کی ہروی کالخر کر تا ہوں اور جس کی نابت کاعمدہ خدا تعالیٰ نے محض بندہ نوازی ہے مجھے عطافر مایا ہے اس کا دعوای تھا کہ خدا تعالیٰ نے اسے اس لئے دنیا میں بھیجاہے کہ تمام دنیاسے فساد کو دور کرے اور سب لوگوں میں محت اوریبار کی روح پھونکے- اس کے عمد ول میں سے جو خدا تعالیٰ کی طرف ہے عطا ہوئے ایک "سلامتی کاشنرادہ" بھی تھا کیونکہ وہ سب دنیا کوسلامتی دینے کے لئے آیا تھا۔ یس مجھے اور ہرایک میرے ہم نہ ہب کواس ا مرکو دیکھ کر کہ کوئی جماعت اس فرض کو پورا کرنے کے لئے کو مشش کر رہی ہے جس کے لئے ہمار اامام بھیجا گیا تھانمایت ہی خوشی پہنچتی ہے۔ پس مبعاً مجھے آپ کی ایسوی ایش ہے ایک ا اُس ہے اور میں دعا کر تا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے اور آپ کی ہمتوں کو بلند بنو! اور بھا یو! بیں ایک بات کی طرف بردهو ہوں ہو! بیں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا مرکزی ہستی کی طرف بردهو ہوں جو بقینا آپ کے کام میں نُمیّہ ہوگی اور جس کے بغیر حقیق کامیابی مشکل ہے اور دوسہ ہے کہ آپ کوائی ہتی کی طرف قدم بردهانا چاہئے جو تمام عالم طاق کے لئے بطور مرکز کے ہے۔ ایک دائرہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمام بُعد مرکزے بُعد کی وجہ ہے ہوں جم ایک جو ان جم مرکز کے قریب ہوتے جائیں خواہ ہم کی جانب ہے بھی کیوں نہ چلے ہوں ہم ایک دو سرے ہے زیادہ نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں تئی کہ اگر ہم مرکز تک پینٹنے کی تو فیتی پایس پھر قوہم میں دو سرے ہے زیادہ نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں تئی کہ اگر ہم مرکز تک پینٹنے کی تو فیتی پایس پھر قوہم میں کو اُن حدائی رہتی ہی تیں۔

ری بہن کو سی میں کہ فائش کا مرکز خدا ہے اور بغیراس کی کا ٹل محبت کے اور اس کے قُرب کے ہم حقیقی اس تمام عالم فائش کا مرکز خدا ہے اور بغیراس کی کا ٹل محبت کے اور اس کے قُرب کے ہم حقیق اس کی کا ٹل محبت ہمارے دلوں کو نفرت اور حقارت کے بغیریات سے بالکل خالی کر دیتی ہے۔ لوگ ضرب المشل کے طور پر بھائیوں کی محبت کو بیٹ کرتے ہیں مگر یہ محبت کس سبب سے ہے ؟ای گئے کہ ان کے وجود میں لانے والی ہتی ایک ہے۔ اولاد کا ماں سے یا باپ سے تعلق ان کے ہاہمی تعلقات کو مضبوط کر دیتا ہے اس طرح جب لوگ خدا تعالی کی محبت کو دو سری باتوں پر ترجے دیں گئے تو ان کے ہاہمی تعلقات مضبوط ہوں گے اور وہ محسوس کریں گئے کہ جب ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ ایک باہمی ایک بی ہتی کے دامن رحمت کے سامیہ جین تو کیا وہ ہے کہ دوا یک دو سرے کی نسبت ایک بھی تر تو کیا دور حمل کی نسبت ایک بھی ہتی کے دامن رحمت کے مدایت کو بیدائی ہو کیا دور حمل کی نسبت ایک بیتار حقورت کے خذبات کو بیدائی ہوئے دیں۔

دنیاکا امن کس طرح ہو سکتا ہے کہ فلک دنیا کے لوگوں کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا و نیابیس امن کس طرح ہو سکتا ہے کہ فلک صلح کرانے والا یا مغربی ہو گایا مشرقی اور اس وجہ سے ایک یا دو سری قوم اس کی کوشٹوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ صلح اس ہتی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ سب جتوں سے پاک ہے۔ اس ذات کی طرف قدم برحانے ہیں اور جو اس کی طرف ت آئے برحانے ہیں اور جو اس کی طرف سے آئے وہ ہم کو بچح کر سکتا ہے کیو نکہ وہ جو آئمان سے آئا ہے وہ مشرقی یا مغربی نہیں کملا سکتا بلکہ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی مشرق و مغرب کی قیدے آزاد ہو جاتے ہیں۔

میں مخت جیران ہو جا تا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ یااد چہ بے سب قومیں آپس میں لاو جبہ جھگڑ افساد کیوں عداوت کرتی ہیں۔ رہائش کی جگہ کے اختلاف اور دلی منافرت اور عداوت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کیا کوئی ملک ہے جو سب دنیا کی آبادی کو جمع کرسکاہے ۔ کیاپو رہ پیا س کے مخلف بلادا مریکہ 'افریقہ اور ایشیا کی آبادی کو جگہ دے سکتے ہیں۔ کیاا فریقہ امریکہ یا ایشیا دو سرے برا علمول کی آبادی کو سنبھال سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو جو بُعد محض ضرورت کی وجہ ہے ہے اور جس کا علاج کی کے پاس نہیں اس کے سبب ہے اس قدر جھڑ ااور لڑائی کیوں ہے۔ میں مذہبی 'تدنی اور علمی اختلاف کو دیکتا ہوں تو بھی وجہ اختلاف کی نظر نہیں آتی۔اگر کوئی قوم دو سری قوموں ہے نہ ہی 'تہ نی یا علمی ترقی میں بڑھی ہوئی ہے تو اس کو د د سری قوموں کو اجعار نے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اس ہے نفرت کرنی چاہئے۔ ایک گرے ہوئے بھائی کی حالت کو دیکھ کرایک شریف آ دمی کے دل میں اظہار ہمدر دی پیدا ہو تاہے یا اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے - دوسی تو وہی ہے جو تکلیف کے وقت میں ظاہر ہو نہ کہ وہ جس کا ظہار آرام و راحت کے زمانہ میں کیاجائے۔ پھر حیساکہ قر آن کریم فرماتاہے قوموں کی ترقیات اور ان کے تنزل دُوری ہیں - آج ایک قوم ترقی کرتی ہے کل دو سری - کو نبی قوم ہے جس نے شروع دنیاہے علم کی مشعل کواونچار کھاہو- پھر کس قوم کاحق ہے کہ وہ دو سروں کو حقارت کی نگاہ ہے د کھے۔ دنیا کی ہرا یک قوم ایک دو سرے کی شاگر د ہے۔باری باری سب ہی استادی اور شاگر دی کی جگہیں تبدیل کرتے چلے آئے ہیں مجریہ اختلاف اور منافرت کیوں ہے اس وجہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کواس دنیامیں محدود سجھتے ہیں اور ای وجہ ہے جہات کااختلاف اور حالتوں کا تغیران کے قلوب پر مُراا ثر ڈالتاہے۔جس دن دنیا کابیہ نقطہ نگاہ بدلااسی دن ہے صلح اور امن کادور شروع ہو جائے گا۔

برا ر ذا ماہے - میں دن دیا ہید مطعہ نطعہ بدلا ای دن سے بااورا ان فادور سروح ہوجائے قا۔
ہمنو! اور بھائیو! آؤ ہم اپنی نظر کو ذرا او نچا کریں اور دیکھیں کہ ہم صرف اس دنیا کے
ہمار امتقام
سابقہ جو سورج کے گر د زمین کی گر دش کی وجہ سے مشرق و مغرب میں منقتم ہے تعلق
نہیں رکھتے بیل جو تمام عالم کا ہمید اگر نے وال
ہم مشرق و مغرب ہمارے غلام ہیں نہ کہ ہم مشرق و
ہے - پس ہمارا مقام سورج سے بھی او نچا ہے اور مشرق و مغرب ہمارے غلام ہیں نہ کہ ہم مشرق و
مغرب کا سوال لوگوں کے امن کو ہم یاد کر رہاہے گرش پو چھتا ہوں جو صرف شیخ اور وہمی ہیں۔ مشرق و
مغرب کا سوال لوگوں کے امن کو ہم یاد کر رہاہے گرش پو چھتا ہوں کہ وہ مغرب کماں ہے جو کی دو سری
جت سے مشرق نہیں اور وہ مشرق کماں ہے جو کی دو سری جت سے مغرب نہیں۔ آؤ ہم اپنے آپ کو
جت سے مشرق نہیں اور وہ مشرق کماں ہے جو کی دو سری جت سے مغرب نہیں۔ آؤ ہم اپنے آپ کو

## انگلستان کی روحانی فتح کی بنیاد رکھ دی گئی

لنڈن سے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کاچوتھا کمتوب گرامی (تحریر فرمودہ مورخہ استمبر ۱۹۲۳ء) اَعُوّدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْصَانِ الرَّجِيْمِ بِشِم اللّٰهِ الرِّحْهِنُ الرِّحِيْمِ نَصَلِيْمَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَهْبِم

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ - ھُوالنَّامِسُ

قُلْ إِنَّ مَسَلَاتِق وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَ مَعَاتِىْ لِلَّهِ رَبِّ الْطَكِيثَ برادران جاعت احربيا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

مصروفیت کا اُنگ کُند کالم انجھی طرح ہورہاہے 'تبلغ عمدگی سے جاری ہے۔ کیونکہ کو اصل مصروفیت کام ہمارااور ہے گرجو فارغ وقت ملے اس میں تبلغ کی طرف بھی توجہ کی جاتی ہے۔ احباب سب اپنے کاموں میں مشغول ہیں ۔ اور بعض وفعہ ہوا خوری کے لئے باہر جانے کا بھی ورستوں کو موقع نہیں ملتا۔ کی حال میرا ہے۔ رات کے دودو بج تک جھے توجا کنا پڑتا ہے گردل خوش ہے اور قلب مطمئن ہے کہ موت بھی ہوگی تویار کی راہ میں ہوگی۔ اور اے عزیزدا اس زیرگی کا کیا فاکرہ جو تن پروری میں خرچ ہو۔ اس دنیا میں تو کسی نے رہنا نہیں گوئی پہلے مرکیا کوئی ہے مرکیا کوئی ہے۔ پھر کیوں نہ اُسی زندگی کے آرام کی طرف خیال رکھے جو نہ ختم

ہونیوالی ہے-کاش!اس امر کی جھے بھی توفیق مل جائے-

طبتی مشوره مکرسمی و معظمی داکثر میر محد اسلیل صاحب نے جھے طبی طور پر مشورہ دیا مشورہ دیا ہے۔ کہ میں صحت کی کروری کو دور کرنے کے لئے کھے عرصہ تک زیادہ سوؤل گر ان کو کیا معلوم ہے کہ یمال با قاعدہ دویا تین بجے سونے کاموقع ملتہ اور عالباآنے والے دنوں میں کام اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ کیونکہ اب اِنشاء الله مختلف لیکچوں اور ملا قاتوں کا سلمہ شروع ہونے والا ہے۔ اور چونکہ جھے اردو میں مضمون لکھتا پڑتا ہے تاکہ اس کا اگریزی میں ترجمہ کیا جائے اس کے وقت بہت ہی گلتا ہے۔انان دو گھند میں جس قدر مشمون بیان کر سکتاہے اس کو جائے سات دنوں میں لکھ سکتاہے۔لیں اس مشکل کی دید ہے کام بہت بڑھ دہاہے۔

احباب کو مختلف مقامات بر جھیجنا میراید منشاء ہے کہ کام کو زیادہ وسیع کرنے کے لئے خلف احباب کو انگلتان کے مخلف شروں میں پیلادوں اس سے خلف شروں میں پیلادوں اس سے خرچ تو پچھ زیادہ ہوجائے گاگر اِنشادالله کام بہت وسیع ہوجائے گاور آواز دور دور تک مجال جائے گا۔

و ستمن کی بنسی اور منسنج و ستمن کی بنسی اور منسنج نہ کرتے ہوئ اس بات کے اظہار سے نہیں ڈک سکٹا کہ خداتعالیٰ کے فضل سے انگلتان کی روحانی فتح شروع ہو چکی ہے۔ میرا منشاء مخواجہ صاحب کی طرح ہے نہیں کہ چو نکہ انگلتان کے مَو اخباروں نے یا اس سے بھی زیادہ اخباروں نے سلمہ کے متعلق تعریفی الفاظ میں نوٹ لکھے ہیں ہی معلوم ہوا کہ انگلتان مسلمان ہوگیاہے۔ بلکہ جو پچھ میں کتابوں وہ ایک روحانی امر ہے جس کو صرف وہی دکھے گئے ہیں جن کی روحانی آنکھیں ہوں۔ نگستان کے متعلق رؤیااوراس کابوراہونا ہے کہ اس انگستان کے متعلق رؤیااوراس کابوراہونا ہے۔ جس کے قبصہ میں تمام عالم

کی باگ ہے جمھے رؤیا شن بتایا تھا کہ میں انگلتان میں گیا ہوں اورا یک فاتح جر نیل کی طرح اس میں واخل ہواہوں-اور اس وقت میرا نام ولیم فاتح رکھا گیا۔ میں جب شام میں بیار ہوااور بیاری بڑھتی گئی تو جمھے سب سے زیادہ خوف سے تھا کہ کہیں میری شامتِ اعمال کی وجہ سے ایسے سامان نہ

پداہوجادیں۔ کہ خداتعالی کا دعدہ کسی اور صورت میں بدل جائے اور میں انگلتان میں پنی می ان اس کے اس میں کا جائے ا سکوں-اور اس خوف کی دجہ یہ تھی کہ میں اس خواب کی بناء پر تقین رکھتا تھا کہ انگلتان کی روحانی

فتح صرف میرے انگلتان جانے کے ساتھ وابسة ہے۔لیکن آ تراللہ تعالی کے فقل سے میں انگلتان پڑیج کیا ہوں اور اب میرے نزدیک انگلتان کی فتح کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ آسمان براس

ا معنان کی بی اون اور ای بیرے رویت استعمال کا من بیر بھی ہموجائے گا-کی فقع کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اپنے وقت پر اس کااعلان ذمین پر بھی ہموجائے گا-

وشمن بنے گااور کے گا یہ بے ثبوت وعوی تو ہراک کرسکتاہے مگراس کو بیٹنے وو کیونکہ وہ اندھاہے اور حقیقت کو نہیں دکھ سکتا آتھ م کے متعلق جب حضرت میچ موعودعلیہ السلام نے محمد زین کر مصال میں سریت کے اس کا متعلق جب کر ہے۔

میتگوئی فرمائی اور وہ مصلحت النی کے مابخت اور رنگ میں پوری ہوئی تو سب ہندوستان میں اس پر متسخر کیا گیا-اس وقت کے نواب صاحب بمادلپور کے دربار میں بھی اس کاذکر میڈااورانمول نے بھی اس کے غلط ہونے کی تائیر میں رائے دی-ان کے پیر خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ

چاچان والے اس وقت دربار میں موجود تھے۔اس بات کو سن کر جوش میں آگئے اور فرمایا کہ جو یہ کتاہے کہ مرزا صاحب کی پیشکوئی جھوٹی نگلی وہ غلط کتاہے۔ آتھم مرجکا جھے وہ مردہ

نظرآرہاہے-ونیا کے کیڑوں کو وہ زندہ نظرآ تاہے-

انگلستان کے فتح ہونے کی شرط بوری ہوگئی ہیں مجمی کتابوں انگستان فتح

فتح کی شرط آسان پر بید مقرر تقی که میں انگلتان آؤل مومی خداک فضل نے انگلتان پیٹی گیاہوں-اب اس کارروائی کی ابتداء ایشفاۃ الله شروع ہوجائے گی-اوراپنے وقت پر دو مرے لوگ بھی اِنْشَاءَ الله وکیے لیس کے کہ جو کچھ میں نے لکھاتھا وہ بچ ہے-نادان لوگ نہیں جانتے کہ بعض امور کا تعلق بعض خاص مخصول کی ذات ہے وابستہ ہو تاہے-اورانگلتان میں ترقی اسلام کا سوال

خداتعالی کی قضاء میں میرے انگستان آنے کے ساتھ متعلق تھا۔

مسيح موعود کو جو روياد کھائی گئی اس ميں بھی بيہ بتايا گياتھا کہ آپ کے ولايت جانے پر بيہ فقح شروع ہوگی اور چھے بھی ہيں اور چو نکہ نبيوں کے ظيفہ ان کے ہی وجود سمجھے جاتے ہيں اس ليے وونوں خوابوں کا مطلب ايک ہی تھا۔ حضرت مسيح موعود کی رویا سے مراد بھی ان کے جائشين کے انگلتان جانے سے تھی۔ اور ميری رویا سے مراد بھی معترت مسيح موعود عليہ السلام کے ولایت جانے سے تھی۔ پس جبکہ مسيح موعود اپنے روحانی جائشين کے ذريعہ سے انگلتان پہنچ گئے تو البایت جائے گاجو کہ بھیشہ سے مقدر ہے۔

فدانعالی کی سنت ہے کہ جب کی پیٹکوئی کے پوراہونے کاوقت آتاہے تووہ پھراس کی طرف توجہ داریل کا جب توہ پھراس کی طرف توجہ داریل ہے۔ واریس سجھتاہوں کہ میں نے جو خواب میں دیکھا کہ میں انگستان میں گیاہوں اس سے مراد میں تھی کہ میچ موعود کی ازالہ اوہام والی رویا کے بورا ہونے کاوقت آگیاہے۔ فائحثہ لِلّٰہ الَّذِی اَرْانا مَا وَعَدْنَا عَلَی لِسَانِ الْمَسِیْعِ عَلَیْمِ السَّدَمُ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے رفقاء کا اعتراض اور اس کا جواب مولوی محمد علی صاحب اور ان کے رفقاء کا اعتراض اور اس کا جواب

مولوی محیطی صاحب اوران کے رفقاء کو اعتراض ہے کہ اس سفر پر اس قدر خرج کیول کیاہے-اور غالبائی وجہ ہے اعتراض ہے کہ ان کو خیال ہے ہیں نے یہ سفر سروسیاحت کی وجہ ہے افتیاد کیاہے-بیں ان کو جناناچاہتاہوں کہ یہ ورست نہیں -افسوس ہے کہ اب یہ امر مشکل ہے ورنہ میں ان کو کمتاکہ میرے خرج پر میرے ساتھ چلیں اور میری زندگی کا مطالعہ کریں-اور پخر مؤمنانہ طور پر تجربہ کے بعد میرے متعلق رائے ویں-اگر وہ ساتھ ہوتے توان کو معلوم ہوباناکہ خود غیراحمدی لوگ اور انگلتان کے واقف لوگ بھی ہمیں تشخصت کرتے ہیں کہ اس قدر کام اچھانہیں ہے-صحت کا خیال بھی رکھنا چاہئے-آج لنڈن پنچے میں دن ہوگئے ہیں -اور امارے لائو کیا نیا تی دیا ہو گئے ہیں اس کی عمارتوں کا چھ ہے اور در رہیں اس کی عمارتوں کا چھ ہے اور نہا رہ کے اس کہ عمارتوں کا چھ ہے اور نہا رہے کے اس کہ عمارتوں کا چھ ہے۔ اور نہا س کے عجائیات کا جو کہا تھ ہو ہے وہ اس کے عجائیات کا جو کہا تھ ہو ہے وہ اس کے عجائیات کا جو کھھ ہیں معلوم ہے وہ یہاں کے آدی جی جو کھے ہیں۔ یا وہ

نظارہ ہے جو ہوا خوری کے لئے جاتے ہوئے راستہ میں نظر آجاتا ہے۔اور میں امید کرتاہوں کہ مولوی مجمد علی صاحب باوجود مخت دشتی اور تعضب کے بیہ امید نہیں کریں گے کہ ہم لوگ اگر چوتھے پانچویں دن سیر کے لئے لکلیں یا پٹنی کے مکان کی طرف جمعہ کی نماز کے لئے جاویں قوہمیں آنکھیں بند کرکے چلنا چاہیے کہ کمیں ہماراسفر تفریخ کاسفرنہ بن جائے۔ بسر حال میں ان کو بتانا چاہتاہوں کہ اگر اس سفر میں ہم کوئی بھی کام نہ کرتے اور سیریں ہی کرتے رہتے ہیں۔

کرتے رہتے ہیں بہ سفر قابل اعتراض نہ تھا کیو تکہ یہ وہ پیشگار کیوں کو پورا کرنے کے لئے تھا۔ ایک آخضرت مراہتی کی پیشگاوئی جو دمشق کے متعلق تھی اورایک حضرت میں موقو گل جو انگلتان کے متعلق تھی۔ پس اگر ہم لوگ اپنے روپ سے بغیراس کے کہ مولوی صاحب سے روپ کا مطالبہ کریں اور بغیراس کے کہ غیر احمدیوں سے کچھ ما تکس (وہ چو تکہ مولوی محمد علی صاحب کے مصاحب کے دوب کے ما تکس (وہ چو تکہ مولوی محمد علی صاحب کے خزانہ پر مصاحب کے داتا ہیں۔ ان سے ما تلکتے کا اثر بھی گوٹ کر مولوی محمد علی صاحب کے خزانہ پر پر ایس سفرکو بعض پیشگار کیوں کے پورا کرنے کے لئے افقیار کریں تواس پران کو کیاا عمراض ہو مکانے۔

میں سجھتاہوں مولوی مجھ علی صاحب جس طرح خود میرے معالمہ میں اپنی عقل کو فراموش کر دھیرے معالمہ میں اپنی عقل کو فراموش کر دھیرے بیاں اور جانے بیاں اور جانے کا مقورہ نہیں دیا ۔پس اگر یہ سفر ناجائز میں سے توسے جماعتوں بر پڑتاہے نہ مجھ پر۔وہ یہ تو کہ سکتے تھے کہ دیکھو کیا ناوان ہے کہ لوگوں نے ناواقدیت ہے مشورہ دیااوروہ گھرے نکل کھڑا ہوا۔ گریہ نہیں کہ سکتے تھے کہ اس کو کسی نے مواورہ کا موادی صاحب سجھتے ہیں کہ ان کے مضمون میں ایسا مقناطیسی اثر ہے کہ وہ مسمون میں ایسا مقناطیسی اثر ہے کہ وہ مسموری مے اثر کی طرح سب کچھ بھلا دیتاہے اورائی مرضی منوالیتاہے۔

جن لوگوں نے ممینہ بھر پہلے بچھے مشورہ ریا تھاکہ میں ضرورا نگستان جاؤں اور کی تکلیف کا بھی خیال نہ کروں۔ کیا وہ ایک ممینہ کے بعد ہید کہ سکتے ہیں کہ میں نے قوم کا روپیہ کیوں بریاد کیا در کیوں انگلستان چلاگیا۔ اور پھروہ قوم کا روپیہ بریاد کرنے کا الزام بھی پر دے سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کے لئے کوئی روپیہ نہیں لیا۔ اور جو اپنے خطوں میں اس پر اصرار کرتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے اخراجات بھی جماعت کے خزانہ سے لوں۔ میں مولوی مجم علی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ احمدی جماعت کچھ بھی ہو وہ اس قدر عقل سے دور نہیں ہوگئی کہ اس فتم کی مجونانہ باتیں کرنے لگ جائے۔

خدا کے سواکسی کی برواہ نہیں مشمون کا اثر ہوجائے تو پر کیا ہوگا ہی ناکہ لوگ میری میری متعلق پر کیا ہوگا ہی ناکہ لوگ میری بیت سے متحرف ہوکر ان سے متحرف ہوکر ان سے طلیں گے۔ موسل اس کے متعلق پکرایک دفعہ کمہ دینا عابتا ہوں

کہ میں آدمیوں کا بھوکائیس میں اپنے رب کی نگاہ کابھوکاہوں۔اے نادان مولوی! تُو اپنی طرح
بیجھے جھو ڈوے توہیں اپنے خدا پر تھیں رکھتاہوں کہ وہ بجھے نہیں چھو ڈے گا۔اورجب خداتعالی
اور بجھے چھو ڈوے توہیں اپنے خدا پر تھیں رکھتاہوں کہ وہ بجھے نہیں چھو ڈے گا۔اورجب خداتعالی
میرے ساتھ ہو تو بجھے انسانوں کے آنے یا جانے کی کیا پرواہ ہے۔جوانسان میری بیعت کر تاہو ہوے فائدے کے لئے ایسا کر تاہے بجھ پر اس کا اصان نہیں بلکہ میرے ذرایعہ سے خداتھائی اس پر
احسان کر تاہے۔جو مجھے کوئی تحفہ رہتاہ وہ بجھ پر اصان نہیں کر تا بلکہ خداتھائی اس ذرایعہ
احسان کر تاہے۔جو مجھی کوئی تحفہ رہتاہ وہ بچھ پر اصان نہیں کر تا بلکہ خداتھائی اس ذرایعہ
انگاہو۔ ہوائے اس کے کہ بطور قرض کے کمی سے کوئی رقم کی ہو۔کوئی ہے جو بھھ پر دنایت کا الزام
کیا گاگئے گوئی ہے جو بچھ پر دنایت خاب کر سکے گوئی رقم کی ہو میری طرف لدلی یا جو می کو مندوب
کر سے گاگر کوئی مخص دنیا کے پروہ پر اس فتم کا موجود ہے توہیں اس کوقتم دیتاہوں اس بہتی کی
کر سے گاگر کوئی مختص دنیا کے پروہ پر اس فتم کا موجود ہے توہیں اس کوقتم دیتاہوں اس بہتی کی
کرے گاگر کوئی محفی دنیا کے پروہ پر اس فتم کا موجود ہے توہیں اس کوقتم دیتاہوں اس بہتی کی
در کے ہاتھ میں اس کی جان ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے اور بجھے ونیا کی نظروں میں ذلیل
کرے اور جرص کی مرض میں چھاہوں تو میری مدد کرنے والائیں۔ کار میں اور کیا کی نظروں میں ذلیل کرے اور جرص کی مرض میں چھاہوں تو میری مدد کرنے والائیں۔ کرائی قدر اس کی روحانیت کے
اس کے دین کا دشمن ہے۔اور جس قدر جملے قدر اور خود وہ ان میں اس کی دورائیوں۔ کار سے امراتھاہوگا۔

ترندگی کا وی است کے روپیٹی کا وی احتیار نمیں موت ہراک کو آنیوال ہے۔ پس میں است کے روپیٹی کا وی است اس کا اس کے سابان کا اس رنگ میں امین رہایوں کہ اس سے خلطیاں ہوں میں جمع میں نمین آتا کہ میں کیا کر سابان کا اس رنگ میں امین رہایوں کہ اس سے زیادہ میری سمجھ میں نمین آتا کہ میں کیا کر سکتاہوں۔ بعض دوست مجھے بطور ہدیہ کے روپیہ بھیجا ہے ہیں ادر میرے نام منی آرڈر ارسال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے نام روپیہ بھیجا ہے تو کھی کھی نمین فیتا۔ میرے نام سے سب منی آرڈر دفتر محاسب میں بحج ہوتے ہیں اوروہاں رجڑوں میں ورج ہو کر میرے پاس آتے ہیں۔ یس میرے طالت پر کوئی پردہ نمیں۔ وہ رجٹر اوروہ کوئین اس امریر شاہد ہیں کہ ایسادویہ بھی تزان جماعت میں داخل ہو تاہد میں اس کو ہتے نمیں لگا آ۔ میں ہے شک ضرورت کے وقت تزانہ سلملہ سے میں داخل ہو تاہد سالم کے ایک اورکیتاہوں۔

اس کا بیس مُقِرِ ہوں اور بیں اسے جائز سیمتاہوں اور اس کا ٹی بار اظهار کرچکاہوں۔ اس کے سوا جھے جماعت کے دوبیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بیں امیر آدی جمیں بیااہ قات جھے بیاری بیں دواؤں اور ضروری لباس یا اور ضروریات کے لئے سامان میستسر نہیں ہو تاتو میں نفس پر تکلیف برداشت کر لیتاہوں گر اپنی حالت کو بھی ایسا نہیں بناتا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جھے کی چیزی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں جھتاہوں کہ یہ بھی ایک رنگ سوال کا ہے۔

اگر بادجودان طالت کے کوئی شخص میری طرف دہ بات منسوب کرناہے جن سے میں ایسانی در ہوں جیسا ایسانی در ہوں جیسا کہ اور اس سے عرض در ہوں جیسا کہ اور اس سے عرض کرناہوں کہ اس میرے خدا ایس کی میری خوات کی مطاق کی میری میری میری در اور میرے دل کو صبر کی طاقت دے کہ روح تو خوش ہے مگر جم تکلیف محسوس کرتا ہے۔

مولوی نعمت الله صاحب کی شهاوت ان الزامات کے جواب میں جو انهوں نے مولوی فیم علی صاحب اور ان کے رفقاء کے میں مرک منعلق اب تک کئے ہیں آخری بات کمہ کر میں اس تکلیف وہ واقعہ کی طرف موجہ جو تاہوں جو کائل میں ہوا ہے مولوی نعت الله صاحب کی شمادت معمولی بات نمیں ہے۔ کیونکہ افغانستان کے پہلے فعل اگر جمالت کے ماقت تھے قویہ دیدہ دائشہ ہے۔ اب افغانستان کی پہلے فعل آگر جمالت کے ماقت تھے قویہ دیدہ دائشہ ہے۔ اب افغانستان کی پہلے فعل آگر جمالت کے ماقت تھے قویہ دیدہ دائشہ ہے۔ اب افغانستان کی پہلے فعل نمایت قائل کی واقف ہو گئی ہے۔ اور اس کا میہ فعل نمایت قائل افسوس ہے۔ گر مسلمان لڑنے کے لئے نمیں بلکہ دنیا کے لئے قربان ہونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے ہمیں اپنے خیالات کی رو کو سلح اور امن کی طرف پھیرنا چاہیئے نہ کہ بغض اور فعاد کی

بدیر رحم اور بدی سے نفرت بیس کی تعلیم ہے کہ ہم کو چاہیے کہ بدیر رحم کریں اور بدی ہور کا کی اور بدی سے نفرت کریں۔ بس بیس افغانستان کی گور نمنٹ اور اس کے فرمازواکے خلاف دل میں بُغض نمیں رکھنا چاہیے بلکہ وعالم خارف کی چاہیے کہ اللہ تعالی اب بھی ان کو ہدایت دے۔ بشک یہ کام مشکل ہے۔ اللہ تعالی خووفرماتاہے کہ مبرمشکل ہے۔ ہمیں جیساکہ میں تاریس ککھ چکاہوں اپنی پوری توجہ اس کام ک

جاری رکھنے کے لئے کرنی چاہیئے جس کی خاطر مولوی تعت اللہ صاحب نے جان دی ہے۔اور جمیں ان لوگوں کی یاد کو تازہ رکھنا چاہیئے تاکہ ہمارے تمام افراد میں قربانی کاجوش پیدا ہو۔

ناموں پر پر قبی رہے۔ فی الحال اس کتبہ پر مولوی شمزادہ عبدِ اللّطیف صاحب اور مولوی نعمت الله صاحب کانام ہو۔اگر آئندہ کسی کو بیہ مقام عالی عطابوتو اس کانام بھی اس کتبہ پر لکھاجائے۔

ای طرح ایک کرہ الشہداء میں مارے ایک کتاب تیار ہوجس میں تاریخی طور پر تمام شداء کے حالات مند کرہ الشہداء کے ماران کے کارناموں پر مطلع ہوتی رہیں -اور ان کے تقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں-

ای طرح ہمیں افغانستان میں تبلیغ کاسوال غرب ہمیں افغانستان میں تبلیغ اسلام کے سوال پر خاص فعانستان میں تبلیغ کا دروازہ تو سردست بند

ہے۔ گر جمیں اس ملک کو ایک دن کے لئے بھی نہیں چھو ڈنا چاہئے۔ چاہئے کہ ہمارے مخلص دوست اپنے اپنے علاقوں میں جاکر وہاں سے بااثر خاندانوں کے نوجوانوں کو ہندوستان میں لادیں پھر قاریان میں ان کو کچھ عرصہ تک رکھاجائے اور ان کو سلملہ سے واقف کرکے چھ سات ماہ کے

بعد ان کے وطن واپس کردیا جائے۔

جو محض ایک ماہ بھی قادیان میں رہے گااس کا بغیر احمدی ہونے کے واپس جانا بظاہر ظاف
توقع ہے۔ اور ہمیں ہی امید کرنی چاہئے کہ ان میں سے سوفیصدی ہی احمدی ہو کر جائیں گے۔ یہ
لوگ جب واپس جادیں گے تو اپنے اپنے علاقہ کے لئے مبلغ کا کام دیں گے۔ اور صرف اپنے دشتہ
واروں میں تبلغ کریں گے۔ اس طرح چند سال میں ہی ایک محقول تعداد نو احمدیوں کی افغانستان
میں پیدا ہوجائے گی۔ یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ مختلف علاقوں اور شہوں سے آئیں تا ایک ہی
وقت میں سب طرف احمدیت کا اثر مجیل جائے۔ اس کے لئے ہمیں تین چار آدمی مقرر کرنے
چائیں جو ہرودت افغانستان میں چکر لگاتے رہیں۔ میں امید کر تاہوں کہ اگر افغانستان کے باشندوں
عیاسے جو اس کام کے پہلے حقدار ہیں اس بات کے لئے آدمی نہ ملیں تو چاہیوں کو اور
مصوصاً سرعدیوں کو اس کام کے لئے تیار ہوجانا چاہئے۔

چوہدری ظفراللہ خانصاحب بیرسٹرایٹ لاء کی کابل جانے پر آمادگی ہیں

خوثی سے اعلان کر ناہوں کہ بغیراس تجویز کے علم کے چوہدری ظفراللہ خال صاحب نے اپنے ٹام کو اس لئے بیش کیا ہے اور لکھاہے کہ صرف نام دینے کے لئے ایسائنیں کرتا بلکہ پوراغور کرنے کے بعد اس تنجیر کہ پخیابوں کہ چھے اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہئے۔

تضرت خلیفة المسیح کی دلی ترب افسوس که میری دمه داریال مجھے اجازت نمیں دخرت خلیفة المسیح کی دلی ترب در میری کوئی بالغ ادلاد بی ہے که ده میری

دلی تڑپ کو پوراکرے- اس لئے میں خون دل پی کر خاموش ہوں -اور چونکہ سمی کو دل کھول کر وکھایا منیں جاسکتان لئے اپنی حالت کا اظہار بھی منیں کر سکتا ور نہ

پ خداشاہہ ہے اس کی راہ میں مرنے کی خواہش میں مما ہر ذرو تن تھک رہا ہے التحا ہو کر

اے عزیزدااب وفت نک ہے اور میں آپ سے رخصت ہو تاہوں- طبیعت میری ابھی تک پیار ہے۔ اسال اور پیش سے آرام نہیں کھائی بھی شروع ہے۔ مگریں اپنے رب کے ہاتھ میں ہوں اور آپ کو بھی ای کے سرد کرتاہوں۔ نفش الْنَوْلِي وَفَشَ الْنَعْشِيرُ

وانسلام خاکسار

م زامجهود احمه

(الفضل ٢٧ - اكتوبر ١٩٢٣ء)

نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى رَسُولِهِ الْكُوِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بيغام آساني

(فرموده ۱۳ استمبر ۱۹۲۳ء بمقام پورث ممتح (انگلیند) بوقت پونے سات بج شام)

جناب صدر جلسه! بهنوا وربها أيو!! ألسَّا لا مُ عَلَيْكُمْ

"میں تم ہے کہتا ہوں کہ آومیوں کا ہر گناہ اور کفرتو معاف کیاجائے گا مگر جو کفرروح کے حق میں ہووہ معاف نہ کیاجائے گا۔۔۔۔۔ اور جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کے گاوہ اے معاف نہ کی جائے گا۔ نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ الم

ان الفاظ میں خدا تعالیٰ کے ایک مقدس نبی نے ان لوگوں کو جو ایک آسانی پیغام کا انکار کررہے تھے آج ہے انیس سوسال پہلے مخاطب کیاتھااور ان الفاظ کا ذور اور طاقت آج بھی ویسا بی قائم ہے۔

ان تمام روایات کو اگر الگ کردیا جائے جو قوت واہمہ نے روح روح القدس کیاہے؟

روح القدس کیاہے؟

القدس کے لفظ کے گردی چی کردی چی قوروح القدس وہ فرشنہ ہے

جو خدا تعالیٰ کا پیغام مسیح علیہ السلام کے پاس لایا تھا اور حضرت مسیح کے نہ کورہ بالا الفاظ ہے سوائے

اس کے اور چھ مراد نہیں کہ ہر قتم کا گناہ اور کفر انسان کو پخش ویا جائے گا گروہ گناہ اور کفر جو خدا

کے کلام کے خلاف ہو گاوہ بخشا نہیں جائے گا۔ ابن آدم یعنی مسیح کی ذات کے خلاف اگر کوئی

مختص کے گاتو اس کی محافی کی امید ہے گرجو شخص اس پیغام کے خلاف چھے کے گاجو ابن آدم لایا
ہے وہ اس دنیا میں سزایائے گا اور اسکے جمان میں بھی۔

یہ فقرے ایک زبردست صداقت اپنے اندر خداکے کلام کی خلاف ورزی کا نتیجہ رکتے ہیں ایم صداقت جس کے اندرا یک ثائبہ بھی غلطی کا نمیں اگر ذرا بھی غور کرکے دیکھاجائے تو مقل اس نتیجہ پر پینچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اگر کوئی خداہ اوراگروہ دنیا کی اصلاح کے لئے پیغام بھیجتاہے اوراگر اس کا پیغام واقعی دنیا کے فائدہ کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے نہ کہ بے معنی اور بے فائدہ کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے نہ کہ بے معنی اور بے فائدہ کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے منہ بھیر لے ضرورا ہے اپنے عمل کا خمیازہ بھیتنا چاہئے 'ہم کسی شخص کو کسی جگ کی راہ ہتا ہیں اوروہ باوجو دہماری ہدایات بے پروائی کرنے کے بے لکلف اور بے تکلیف منزل مقصود پر بہنچ جائے تو بھینا ہماری ہدایات کی غلطی طابت ہوگی اگر ہماری ہدایات کی مسلم کرنے کے منزل مقصود پر بہنچ سکا۔ ای طرح آگر خد اکا کلام بھی تجی ہدایت پر مشتمل ہوتا ہے تو بھینا اس کی خلاف ورزی بہنچ سکا۔ ای طرح آگر خد اکا کلام بھی تجی ہدایت پر مشتمل ہوتا ہے تو بھینا اس کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں انسان کو دکھ پہنچنا چاہئے نہ اس لئے کہ خد اایک کینہ رکھنے والی ہتی ہے بلکہ اس لئے کہ خلاف کی کرنے دیا ہوں کا متحان کے بلکہ اس لئے کہ خلاف کرنے والے کیا داستہ تی خبر دے جو منزل مقصود تک چنچنے کا صحیح راستہ ہے۔ تاوہ اس کے ذریعہ لوگوں کواس راستہ کی خبر دے جو منزل مقصود تک چنچنے کا صحیح راستہ ہے۔

پیغام آسانی کی اہمیت نہیں کہ انسان اس کم حمید سے یہ کہ پیغام آسانی کوئی معمولیات بیغام آسانی کوئی معمولیات نہیں کہ انسان اس کی طرف سے منہ پھیر لے اور پھیر ضررنہ پائے بلکہ وہ ایک طبعی قانون کی طرح ایک روحانی قانون ہے جس کی خلاف ورزی روحانی صحت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ جس طرح زبر کھا کر کئی مخص اس کے اثر سے بی خمیس سکتی۔ اس کے مطابق خدا کے کام کا افاد کر کے بھی انسانی روح اس کے مطابق عمل کرنا خدا پر احسان نہیں بلکہ اپنی جان پر احسان ہے اور اس کی خلاف ورزی سے خدا تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں بلکہ اپنی جان پر احسان ہے وی نقصان نہیں بلکہ اپنی جان اپنا تقصان ہے۔

پیغام آسانی کی ضرورت طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ چو نکہ انسان کی پیدا کئر کی غرض یہ پیغام آسانی کی صرورت طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ چو نکہ انسان کی پیدا کرے اس کے جہد وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے اور نقتر س اور کمال پیدا کرے اس کے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے اس کو پیغام ملتے رہیں جو اس کی توجہ کو قائم رکھیں اور اس کی و کچھیں کو باطل نہ ہونے دیں۔ یہ تشلیم نہیں کیا جا سکا کہ خدا تعالیٰ جس کی نبست ہم یقین کر تھیں کہ خوص کے لئے پیدا کر کے پھراس کو چھوٹر کے بیرا کر کے پھراس کو چھوٹر کے کہ اب جو چاہے وہ کرتا پچرے اور اس طرح اپنے کام کو خود باطل کر دے گا۔ پھریے بھی دے گا کہ اب جو چاہے وہ کرتا پچرے اور اس طرح اپنے کام کو خود باطل کر دے گا۔ پھریے بھی

ای نتیجہ کی تصدیق کرتا ہے کہ کوئی ملک کوئی قوم ہمیں ایسی نظر نمیں آتی جس میں الهام الئی کا خیال کسی نہ کسی وقت نہ پایا جا ایہ واور جس میں ایسے لوگوں کا پتہ نہ لگا ہو جو الهام کے بدی تھے۔

ہم یہ نمیں کہ سکتے کہ وہ سب کے سب جھوٹے تھے یاسب کے سب اعصابی مرضوں کے شکار تھے۔ کیونکہ و نیا کے اظال اور اس کے تعربی کا نقط مرکزی کی لوگ نظر آتے ہیں اور ان کو الگ کرکے و نیا الکل خالی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم اس مضمون کے متعلق فرما تا ہے وَانْ مِنْ المُنْتَالِةُ عَدَادُ فِیْهَا نَدِیْوَ کُو ہُمَ عَلَی فرما تا ہے وَانْ مِنْ المُنْتَالِةُ عَدَادُ فِیْهَا نَدِیْوَ کُو ہُمْ اللّٰ کَا اللّٰہ کہ کو اور روست معلوم ہوتا ہے۔ وہ خدا جس نے انسان کو الی طاقتوں کے ساتھ پیدا کرنے یو نمی نمیں چھو ڈسکا تھا اور وہ مناسات تک لے جاسمتی ہیں اس کو الی طاقتوں کے ساتھ پیدا کرنے یو نمی نمیں چھو ڈسکا تھا اور وہ مناسات کیا کہ جاسمتی ہیں اس کو اپنی و تی سے خصوص نمیں کر سکا تھا اور دنیاتی سب زمانوں کو چھو ڈرایک زمانہ کو چھو ڈرایک زمانہ کو بی سے خصوص نمیں کر سکا تھا اور دنیاتی سب زمانوں کو چھو ڈرایک زمانہ کو بی سکا تھا۔ پس اگر ہم ایک رحیم خدا پر ایمان لا نمیں گے تو ساتھ تی ہی ہم کو یہ بھی مانیا پڑے گا کہ وہ ہرایک زمانہ میں اپنا پیغام دنیا کی طرف بھی جانے ورنہ ہم اپنے ایمان میں مضاد باتوں کو جھو ڈرایک زمانہ کے ایمان بیا بیغام دنیا کی طرف بھی جانے ورنہ ہم اپنے ایمان میں مضاد باتوں کو جھو کر کے والے بین گے۔

جب ہم اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ خداتعالی موجودہ زمانہ میں پیغام آسانی کی ضرورت کا کلام جب بھی اس کی ضرورت ہو نازل ہونا چاہئے تو گویا ہم خدا کے پیغام کو قبول کرنے کے مقام کی طرف ایک قدم پڑھاتے ہیں اور اپنے دل کی ایک کھڑی کو کھول دیتے ہیں گمرا بھی ہمارے لئے ایک قدم اٹھانا اور باتی ہو تا ہے اور وہ بید کہ کیا ہمارے زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہے کسی پیغام آنے کی ضرورت ہے ؟ تو ضرورہ کہ خدا اتعالیٰ نے اس کو بور ابھی کیا ہو۔

ا ہے بہنوا در بھائیو! غور کرکے دیکھو کہ خدا کے کلام اور اس کے پیغام کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کیا بھی نہیں کہ لوگوں کو اس کی ذات کی نسبت کا مل گفین ہو اور وہ اس کی کا مل محبت اور اس کے کامل عرفان کے ذرایعہ سے اپنے نفس کی اصلاح کرنے پر قادر ہوں؟ اور ایک طاقتیں حاصل کرلیں جن کے ذرایعے سے اس ونیا میں بھی اور اگلے جمان میں خداتعاتی کے وصال کو پالیں جو انسانی پیدائش کی اصل غرض ہے پھر خور کرو کہ کیا ہیا باتیں ونیا میں پائی جاتی ہیں؟ کیا اس زمانہ کے لوگ فی الواقع خداتعالی پریقین رکھتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں ولی ہی محبت ہے جیسی کہ

﴾ ہونی چاہئے؟ اوروہ اس کے احکام کو اپنے اعمال پر اسی طرح حاکم بناتے ہیں جس طرح کہ ان کو حاکم بنانا جاہے ؟ اور کیافی الواقع ان کووہ روحانی طاقتیں حاصل ہیں جن کے ذریعہ ہے انسان کے واصل باللہ ہونے کاعلم ہو تاہے؟ ہیں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہرایک نے کم از کم بائیبل پڑھی ہوگی یا اس کے بعض حصوں کو دیکھا ہو گا آپ لوگ اس سے اندا زہ کرسکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کابائیبل میں ذکر ہے کیا آج بھی یائے جاتے ہیں؟ کیا آج بھی اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس قتم کے نشانات دکھا تاہے؟اگر ان ماتوں میں سے کوئی بھی نہیں بلکہ دنیا خد اتعالیٰ پر ایمان سے خال ہے دہریت کا زور ہے۔ بجائے خد اتعالی ہے محبت ہونے کے روپیہ اور مال اور عزت ہے محبت ہے بجائے بنی نوع انسان کی ہمدر دی کرنے سے لوگ ایک دو مرے کاحق مارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ہاتھ پر نشان د کھائے خدا تعالیٰ کا بناوجو دہی مخفی ہورہا ہے۔ صرف اور صرف جسمانی لذتوں کے حصول کی فکر میں لوگ مشغول ہیں اور نہ ہب کے احکام کو تو ظاہری شکل کہہ کرٹال رہے ہیں لیکن کالراور نکٹائی اور بوٹ اور لباس کی اور بہت ہی اقسام اور کھانے کے طریق وغیرہ کے متعلق اپنے خود ساختہ قوانین کی اسقد ریابندی کررہے ہیں کہ گویا انسانی حیات کاواحد مقصد ہی وہی کام ہیں۔ ذراسے غورے بھی انسان معلوم کرسکتاہے کہ آسانی احکام کو ظاہری شکل اور قشر کہنے ہے انکی یہ غرض نہیں ہے کہ ظاہری شکل اور قشر کی ضرورت نہیں بلکہ اصل غرض ہیہ ہے کہ خدا کے احکام کو منسوخ کرکے وہ خود قواعد بنانا جاہتے ہیں میہ انکاروا تفیت قانون کانہیں بلکہ خود قانون بنانے والے کے حق کاہے۔

اب میں آپ لوگوں ہے پوچھتا ہوں کہ کیاان حالات میں اس بات کی ضرورت ہے یا مہیں؟ کہ خد انقالیٰ کی طرف ہے ایک تا ذہ بیغام بندوں کو آئے تا کہ وہ محسوس کریں کہ ان کا خدا از ندہ خدا ہے اور طاقتور خدا ہے اور یہ نہیں کہ دیر تک کام کرکے تھک گیاہے اور جنت کے کمی گوشہ میں سورہاہے۔

ضرورت پیغام کے بعد میں اصل معمون کی طرف موجودہ ڈمانہ کاپیغام میں اور آپ کو جات کرنے کے بعد میں اصل معمون کی طرف موجودہ فرمانہ کاپیغام میں اور آپ کو جاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھوٹا نہیں بلکہ اس نے اس طرح اپنے ایک برگزیدہ کے ذریعہ سے دنیا کی ہدایت کے لئے پیغام بھیجا ہے جس طرح کہ اس نے نوح 'ایرا ہیم 'موکی' واؤد' میسے 'کرشن 'را چندر' بدھ ' محنفیوش' ذرتشت اور محدر سول اللہ تعلیقاتی کی معرفت بیغام بھیجا میں اللہ تعلیقاتی کی معرفت بیغام بھیجا

تھا۔ اس پیغامبر کانام اجمد تھااور جولوگ اس پیغام کو قبول کرکے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں وہ ای طرح خداکے فضل کے دار شہوتے ہیں جس طرح کہ پہلے نمیوں کے مائنے والے خداکے فضلوں کے دار شہوتے رہے ہیں۔ میں اس پیغامبر کا ماننے والا اور اس کا خلیفہ ٹانی ہوں اور اس محبت کی وجہ ہے جو اس پیڈیمبرنے ہمارے دلوں میں بنی نوع انسان کے متعلق بھردی ہے آپ لوگوں کواس کا پیغام سائے آیا ہوں۔

وہ پیغام کیا ہے؟ میں اس کو حضرت میے موعود کے الفاظ ہی موجو دہ زمانہ میں خد اکا پیغام میں بیان کردیتا ہوں۔

(۱) "اے بینے والو!سنو!!کہ خداتم ہے کیا چاہتا ہے۔ بس کی کہ تم ای کے ہو جاؤ۔
اس کے ساتھ کی کو بھی شریک نہ کرو۔ نہ آسان میں نہ زبین میں۔ ہمارا خداوہ خدا
ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے ذندہ تھا اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے
پولتا تھا۔ اور اب بھی وہ منتا ہے جیسا کہ پہلے منتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں
وہ منتا تو ہے طربولتا نہیں بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی
ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہ بی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی

(۲) "پیس تمہیں تی تی کہتا ہوں کہ وہ آدی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ ونیا کی ملوث رکھتا ہے اور اس نفس ہے جہتم بہت قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ کچھ خدا کے لئے اور کچھ دنیا کے لئے۔ پس اگرتم دنیا کی ایک ذرہ بھی ملوثی اپنے افراض ہیں رکھتے ہو تو تہماری تمام عباد تیں عبث ہیں۔ اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بعو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ الی خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ الی حالت میں ذہین کے کیڑے ہو اور تصورت میں خدا آئیں کے کیڑے ہوا اور تصورت کی گئرے ہوا اور تصورت کی گئرے ہوا اور تم میں خدا آئیں ہوگا ۔ لیکن آگر تم بیں۔ اور تم میں خدا آئیں ہوگا کہ تبہر ہوا کے جس طرح کہ کیڑے لیکن آگر تم بیں۔ اور تم میں خدا آئیں ہوگا ۔ لیکن آگر تم اس طرح ہوگا کے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ کے اور خدا تہمارے ساتھ ہوگا۔ اور وہ گریا پر کت ہوگا جس میں اور وہ شریا پر کر اور ان دیواروں پر خدا کی ساتھ ہوگا۔ اور اور گھریا پر کت ہوگا جمال ایسا سرحت نازل ہوگا جو تہمارے گھرکی دیواریں ہیں اور وہ شریا پر برکت ہوگا جمال ایسا

آدی رہتا ہو گا۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہرا یک ترکت اور تمہاری نری اور گری تحض خدا کے لئے ہوجائے گی اور ہرا یک تخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کروگے اور تعلق کو نہیں تو ڈوگے بلکہ آگے قدم بڑھاؤگے تومیں بچ بچ کمتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہوجاؤگے """کے

پھرآپ فرماتے ہیں۔

(۱) '' سمجھ لو کہ تمہارا فداایک ہی ہے اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھمراؤ۔ نہ زینن میں نہ آسان میں۔ تمہیں اپنے دعا کے حصول کے لئے ان ذرائع سے منع نمیں کیاجا تا جو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے مہیا کئے ہیں۔ مگروہ جو خدا کو چھو ژ تا ہے اور محض مادي اشیاء پر اعتاد کرتا ہے وہ اس خدا کے ساتھ اُور کو شریک ٹھمرا تا ہے جس پر ہمارا گلی مجمورہ مونا چاہئے''۔ ۲۵۔

(۲) " یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وتی آگے نہیں بلکہ پیچے رہ گئی ہے۔ اور روح القدس اب اثر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں بی اُرّ چکا قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی گرو ہی ختم نہیں ہوئی کیو نکہ وہ بچ دین کی جان ہے جس دین میں وتی الی کا سللہ جاری نہیں وہ دین مُروہ ہے اور خدا اسکے ساتھ نہیں۔ میں تہیں بچ بچ کا تاہوں کہ جریک دروا زہ بند ہوجا تا ہے گرروح القدس کے اثر نے کا بھی دروا زہ بند نہیں ہوتا ہے گرروح القدس کے اثر نے کا بھی دروا زہ بند نہیں خود اپنے دلوں کے دروا زے کھول دو تاوہ ان میں داخل ہوئے کی کھڑکی کو بند کرتے خود اپنے تئیں گور ڈ التے ہوجب کہ اس شُعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اب نادان! اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے۔ تب آفال ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اب نادان! اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے۔ تب آفال ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہیں بیکہ ذیادہ کیس۔ تو کیا تہمارا خن ہے کہ آسان کے فیوض کی راہیں جن کی اس کیس بلکہ ذیادہ کیس بلکہ بہت صفائی سے دوہ دروا زہ کھولا گیاہے "التے۔

(۳) تمام ونیا کاوہی خدا ہے جس نے میرے پر وحی نازل کی۔ جس نے میرے لئے زبردست نشان دکھلائے۔ جس نے جمھے اس زمانہ کے لئے مسیح موعود کرکے بھیجا۔ اس کے سواکوئی خدانہیں نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ جو مختص اس پر ایمان نہیں لا تاوہ سعادت سے محروم اور خذلان میں گر فتار ہے۔ ہم نے اپنے خدا کی آ فتاب کی طرح روشن وی پائی۔ ہم نے اسے دکیو لیا کہ ونیا کاوہی خدا ہے اس کے سواکوئی نمیں۔ کیا ہی قادر اور قیوم خدا ہے جس کو ہم نے پایا۔ کیاہی زبروست قدر توں کامالک ہے جس کوہم نے دیکھا" کیا۔

(٣) ديكھو! يس يه كه كر فرض تبلغ سے سبكدوش موتا موں كه گناه ايك زهر باس كومت كھاؤ- خداكى نافرمانى ايك گندى موت ب اس سے بچو- دعاكرو تا تهس طافت لي ٢٨٠٠

(۵) " یہ مت سمجھو کہ صرف منہ سے چندالفاظ کمہ دینے سے تم ای ہستی کے مقصد کو يالوگے۔خدا تعالیٰ تمهاری زندگیوں میں مکمل تبدیلی بیدا کرناچاہتاہے۔ "۴۹ م (۲) "اس کے بندوں پر رحم کرواوران پر زبان یا ہتھ یا کی تدبیرے ظلم نہ کرواور مخلوق کی بھلائی کے لئے کو حشش کرتے رہو۔ اور کسی پر تکبرنہ کروگوا پناماتحت ہواور کے، کو گالی مت دوگووہ گالی دیتا ہو۔غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرو بن جاؤ یا قبول کئے جاؤ۔ بت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگروہ اند رہے بھیڑیئے ہیں۔ ہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں گراند رہے سانپ ہیں۔ سوتم اس کی جناب میں قبول نہیں ہوسکتے جب تک ظاہر وباطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کرچھوٹوں پر رتم کرونہ ا کی تحقیر۔ اور عالم ہو کرنادانوں کو نصیحت کرونہ خود نمائی ہے ان کی تذکیل۔اور امیر ہو کر غریوں کی خدمت کرونہ خود پیندی ہے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں ہے ڈرو۔ خدا ہے ڈرتے رہواور تقوٰی افتیار کرو۔اور مخلوق کی پرستش نہ کرواوراینے مولیٰ کی طرف منقطع ہو جاؤ۔ اور دنیاہے دل برداشتہ رہوادرای کے ہوجاؤ اورای کے لئے زندگی بسر کرو۔ اور اس کے لئے ہر ایک ناما کی اور گناہ ہے نفرت کرو کیونکہ وہ ہاک ہے۔ چاہئے کہ ہرایک میج تمہارے لئے گواہی دے کہ تم نے تقوی ہے رات بسر کی اور ہرایک شام تمہارے لئے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ مسلم (۷) تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں۔اور وہی میراخدا تمہارا خدا ہے۔ پس ا نی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو۔ اگر تم یو رے طور پر خد اکی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشاء کے موافق تهہیں کهتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے <sup>است</sup>ھ

یہ وہ پیغام ہے جواس زمانہ کا پیغامبرلایا ہے اور اس پر غور کرنے سے مندر جہ ذیل امور ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔

سیک خداتی کامل تو حبید کا عنقاد طرح نمیں کہ لوگ کمیں کہ دہ ایک خدا ہے اس طرح تو پہلے خدا کی کامل تو حبید کا عنقاد طرح نمیں کہ لوگ کمیں کہ دہ ایک خدا ہے اس طرح تو پہلے بھی بہت ہے لوگ کمیں کہ وہ ایک خام اور خیال پر اس کی تو حبید کی عکومت ہو۔ ہم اپنا تو تکل صرف خداتھائی پر رکھیں ہم اسباب کو استعمال کریں محرساتھ ہی تقیین رکھیں کہ تمام نمائج اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں کمی چیزی محبت خداتعالی کی محبت پر غالب نہ ہو۔ وطن کی نہ مال کی نہ رشتہ داروں کی نہ اپنی خواہشات اور لذتوں کی۔ نہ کمی چیزی نفرت خداتعالی کی محبت پر غالب ہو ہم کمی چیزی نفرت کی وجہ سے خداتعالی کے احکام کو نظرائد از نہ کریں۔ کی محبت پر غالب ہو ہم کمی چیزی نفرت کی وجہ سے خداتعالی کے احکام کو نظرائد از نہ کریں۔ غرض ہمارا ہرایک کام خداتعالی کے لئے ہوجائے اور اس کے سواہمارا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ یکی وہ تیے ہو خداتھائی ہم سے چاہتا ہے اور یکی وہ تو حبیہ جو دنیا کو فائدہ پر پخیاستی ہے کیو نگہ سے صرف پنجروں کے بیتوں سے ہمیں خبات نہیں دلاتی بلکہ خواہشات اور نفرت کے بیتوں سے ہمین خبات نہیں دلاتی بلکہ خواہشات اور نفرت کے بیتوں سے ہمین خبات نہیں دلاتی بلکہ خواہشات اور نفرت کے بیتوں سے ہمین خبات نہیں دلاتی جات دلاتی ہے۔

دو سرا ضروری امر جواس پیغام میں بیان ہوا ہے وہ سے ہے خوات کاوا حد ذریعہ قرآن ہے کہ نوع انسان کی نجات کاوا حد ذریعہ قرآن ہے کہ نوع انسان کی نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم کا بتایا ہوا قانون ہے اس میں ہرا یک ضروری امر کو جو روحانیت اور اخلاق ہے تعلق رکھتا ہے بیان کردیا گیاہے وہی ایک تعلیم ہے جس پر عمل کرکے انسان خدا کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے ۔ پس دنیا کو ای خشکلات کے حل کرنے کے لئے اس کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔

تیرا ضروری ا مرجو اس پیغام میں بیان ہوا ہے ہیہ ہے کہ ایک تمل خدا کاپیغام بند نہیں قانون کے بیان ہو جانے کے بیہ متنی نہیں کہ خدا کاپیغام آنا آئندہ کے لئے ند ہو جائے۔

خدا کا پیغام صرف شرایت کے قانون پر مشتل نہیں ہو یا بلکہ بعض دفعہ وہ صرف لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لئے آتا ہے۔خدا تعالیٰ کا یمی کام نہیں کہ وہ شریعت کے احکام بیان کرے بلکہ وہ فرماتا ہے کہ جب بھی بھی لوگ مجھ ہے دور ہوجا کیں ان کو اپنی طرف بلا تا ہوں۔خدا کا اپنے بندوں ہے کلام کرنامجبت کی ایک علامت ہے اور وہ اپنی مجبت کا دروازہ بھی بھی بند نہیں کر ہا۔ اگر انسان کی پیدائش کی غرض میہ ہے کہ انسان خد انعائی کو پالے اور اس کی ر شاحاصل کر ہے اگر انسان کی پیدائش کی غرض میہ ہے کہ انسان خد انعائی کو پالے اور اس کی ر شاحاصل انسان مرنے کے بعد خدا کو مل جائے گا کیو نکہ اگر دنیا ہیں صرف ایک بنی فیہب اور ایک بی خیال ہو تا تاب تو یہ جو اب بھی کہ ان پر چل کر انسان خد انعائی سے ملکوں بلکہ بڑا روں فی بہ بیں اور سب اس امر کے مدی ہیں کہ ان پر چل کر انسان خد انعائی ہے مل سکتا ہے۔ اگر خدا کے طلح کا علم مرنے کے بعد ہونا ہے تو اس دنیا ہیں جو وار العل ہے انسان کے پاس جائی و کھانے کا کو نساموقع رہا؟ اور آ تورت ہیں جائی کے مطوم ہونے کا کو نساموقع اپنی اصلاح کرے پس وہاں کا علی نظر بیش نہیں ہو سکتا۔ پس ضروری ہے کہ اس دنیا ہیں خدا اتعالی کا گام اور اس کی رضا کے معلوم ہوجانے کا کوئی بھی ذریعہ موجود ہو اور وہ ذریعہ خدا اتعالی کا گلام اور اس کی رضا کے معلوم ہوجانے کا کوئی بھی ذریعہ موجود ہو اور وہ ذریعہ خدا اتعالی کا گلام اور اس کی مضات کی بطوہ گری ہے۔ چنا نچہ آئند تعالی نے اس لئے دنیا ہیں بھیجا ہے کہ میں دنیا کواس بھینی کو صاصل ہیں اور بھی اللہ تعالی نے اس لئے دنیا ہیں بھیجا ہے کہ میں دنیا کواس بھینی کا سامی ایسان کوئی قربائی شیس کر میا ہے دنیا ہیں بھیجا ہے کہ میں دنیا کواس بھینی کیا سامی ایسان کا پید ووں جس کے بغیرانسان کوئی قربائی شیس کی مشات کی دوران میں ایسی کا مل مجب

چوتی بات سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی بھی دوسرے ہرانسان روحانی ترقی کر سکتا ہے اسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے اس کے وجود کو ایک عامل موتا ہے انسانوں کو کیسال ایک عام طبعی قانون ہے بالا کوئی کرشمہ نہیں سجھنا چاہئے۔ خدا تعالی نے سب انسانوں کو کیسال طاقتیں دی ہیں اور ہرانسان کی ترقی کے لئے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جو بھی خدا تعالی کے لئے کوشش کرے اعلیٰ ترقیت کو وصاصل کر سکتا ہے اور معرفت کے دروازے اس کے لئے کھیلے جاستے ہیں۔ پس کی انسان کو اپنی پوشیدہ طاقتوں کو حقیر نہیں سجھنا چاہئے یکہ ان کو استعمال کرکے روحانی ترقیت سے دروازے است تعلق پیدا کرنے وادراس سے کال یکا گھتا ہے کی جد وجد میں کو تابی نہیں کرنی چاہئے۔

بانچیس بات به معلوم ہوتی ہے کہ ند بہ بی غرض بیر شیں کہ وہ ہم کو دنیا سے مذہب کا کام کرلیں بلکہ ند بہب کا کام بیب بتانا ہے کہ ہم کس طرح دنیا میں رہ کر پھر خد اتعالی سے کامل تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ خداتعالیٰ اس طرح نہیں لما کہ ہم دولت اور مال اور تعلقات کو چھو ژویں بلکہ اس طرح لما ہے کہ ہم ہر قتم کے طالات میں ای سے تعلق مضبوط رکھیں خواہ خوثی کا موقع ہو خواہ رنج کا'خواہ ترتی کی حالت ہو خواہ تنزل کی۔ خواہ نفع حاصل ہو خواہ نقصان ہو جائے ہر حالت میں ہم ای کی طرف توجہ رکھیں۔ اور اس کی رحمت ہے مایوس نہ ہوں اور اس کی محبت کو پر حاکمیں اور اس کے حضور دعاکمیں کرنے میں کو تاہی نہ کریں۔ بمادر وہ نہیں ہو تا جو گڑائی سے بھاگ جائے بلکہ ہمادروہ ہے جو میدان جنگ میں ٹاہت قدم رہے۔

چھٹی بات یہ نگل ہے کہ نیکی اس کانام نمیں کہ ہم نیک اعمال کریں یک اور بدی کی اس کانام نمیں کہ ہم نیک اعمال کریں یک اور بدی دل کی یک اور بدی دل کی نیک اور بدی دل کی نیک اور بدی ہے آئال اور بدا عمال در حقیقت نیکی اور بدی ہے آئال ہیں۔ ہمارا بدی کام نمیں ہونا چاہئے کہ ہم صرف علامات اور آٹار کو نیکی اور بدی سمجھے لیس بلکہ ہمارا قرض یہ ہم بدی کے مطاب کو مناکس اور نیکی کامیلان پیدا کریں کیونکہ قلب کی صفائی اصل صفائی ہے اور جوارح کی صفائی اس کے تابع ہے۔

ساتویں بات بید معلوم ہوتی ہے کہ کوئی علی یا ذہنی ترقی انسان کو عمل ہے آذاد

گزاہ زم جرہے

نمیں کر عتی خد اتعبالی کا قانون چی خمیں ہے کہ ہم اس سے کی وقت بھی آذاد

ہو سکیس ۔ وہ طبی قانون کی طرح سبب اور بتیجہ کے اصول پر بنی ہے اس پر عمل کئے بغیرہم روحانی

ترقی خمیں کر کتے ۔ گناہ اس لئے گناہ خمیں کہ خدائے اس سے منع کیا ہے بلکہ خدائے اس سے

اس لئے روکا ہے کہ وہ ایک روحانی زہر ہے پس شریعت انسان کو گنگار خمیں بناتی بلکہ گناہ سے

بیجئے میں مدودیتی ہے۔ جس کو پہلے ہے خبردیدی جائے وہ پہلے سے مقابلہ کے لئے تیار ہوجا ہے نہ

کہ خبردار کئے جانے ہانسان گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حضرت میچ موعود فرماتے ہیں گناہ ایک

ذہر کی طرح ہے جس طرح زہر ہے اس لئے روکاجاتا ہے کہ وہ مُعزہے اسی طرح گناہ سے روکاگیا

ہے۔ زہرڈا کرے منع کرنے کی وجہ ہے مُملک خمیں بنتا ہی طرح گناہ خداتعاتی کے منع کرنے کی

وحہ ہے مُملک خمیں بنتا۔

آٹھویں بات سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو خداتعالی سے بنی نوع انسان سے ہمدردی ہی تعلق میں مضبوط کرنا چاہئے بلکہ بنی نوع انسان سے بھی اسے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہئے اورا سے کاموں سے بچنا چاہئے جو فساد اور جھڑے کاموجب

ہوتے ہیں اور جاہئے کہ جو نعتیں اے ملیں ان سے بجائے حکومت اور غلبہ حاصل کر کو شش کرنے کے ان ہے کمزورلوگوں کی خدمت کرے۔

یہ وہ پیغام ہے جو خدانعالٰی کی طرف سے مسیح موعودلائے ہیں اور ہرا یک فمحض خدائی پیغام ادنی نے غورے سمجھ سکتاہے کہ بیپینام کیہا ہم اور کیما ضروری ہے۔ بیپینام امید کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے اور حکت کا پیغام ہے۔اگر دنیا اس پیغام کی طرف توجہ کرے تو اس کی تمدنی اور روحانی دونوں حالتوں کی اصلاح ہو جائے۔ یہ پیغام انسان کی طرف ہے نہیں بلکہ خد اتعالیٰ کی طرف ہے ہے مسیح موعود سے نہیں کہتا کہ میں اپنی عقل ہے ہے باتیں تم کو سنا تا ہوں بلکہ وہ پیر کہتا ہے کہ میں تم کو وہ کچھ سنا تا ہوں جو خدانعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم کو سناؤں اور خد ا تعالیٰ کے پیغام سے زیادہ اہم اور کونسا پیغام اہم ہو سکتاہے۔

اے بہنو اور بھائیو! اگر انسان کو خداتعالی پر ہمیں کیو نکر تسلی حاصل ہو سکتی ہے؟ یقین ہو تو وہ بھی قصوں اور کہانیوں پر تسلی نہیں پاسکا۔ ہمیں اپنی نہ ہمی کتابوں میں بیر پڑھ کر کہ برانے زمانہ میں خدا تعالیٰ اس طرح بولا کر تا تھاکیا تىلى ہوسكتى ہے؟ اگر وہ پچھلے زمانوں میں نشان د کھایا كر تا تھااور اب وہ ایسے نشان نہیں د کھا تا تو ہمیں اس ہے کس طرح محبت ہو سکتی ہے؟اس کے تو سے معنے ہیں کہ برانے زمانے کے لوگ خدا کے بیارے تھے اور ہاری طرف اس کو کوئی توجہ نہیں۔ کیابیہ خیال محبت پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے یا نفرت؟ کیاا ہے خدا ہے کوئی شخص تعلق بیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو خود اینا دروازه مارے منہ پربند کر تاہے؟

ہم یہ بھی تنلیم نہیں کر سکتے کہ جبکہ انسان روز بروز علمی ترقی کی طرف جارہا ہے خد اتعالیٰ کی قوتیں باطل ہو رہی ہیں کیونکہ گوہم بیہ نہیں مان سکتے کہ خد اتعالیٰ کی قوتیں ترقی کر رہی ہیں مگر ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ اس کی صفات میں ضُعف پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا کمال اس کے غیر متبدل ہونے میں ہے۔ تبدیلی خواہ بهتری کی طرف ہوخواہ تنزل کی طرف نقص پر دلالت کرتی ہے اور نقص ہے اس کی ذات یاک ہے۔

فطرت انسانی اس امربر گواہی دے رہی ہے کہ اسے اوپر سے کوئی ہدایت ملنی جاہئے اور ﴾ سپرچول (SPIRITUAL) سوسا کٹیاں جو ہزاروں کی تعد ادمیں دنیامیں قائم ہو چکی ہیں اس ا مربر شاہد ہیں کہ انسان اس دنیا کے علم پر قانع نہیں۔ گر کیا ہم یہ تشلیم کرسکتے ہیں کہ ہمارے آباء کی

روصیں تو ہمیں ترتی کی طرف لے جانے کی فکر میں ہیں مگروہ ہتی جو سب روحوں کی خالق ہے اور جس نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں ہاری ترتی کی کوئی فکر ہمیں کرتی اور ہمارے لئے اپنے سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں کھولتی۔ ہر گز نہیں۔ اگر کسی کوہماری ترتی کی فکر ہوسکتی ہے اگر کسی کوہماری ترتی فید اتعالی کی ذات ہے۔ پیشک خداتعالی سے بیگا نگرت کے لئے شرطیں ہونی چاہئیں بے شک اس سے وصال کے لئے بغرہ میں ایک خداتعالی سے بیگا گئری کا موجود رہنا چاہئے۔ خاص ہم کی پاکیزگی کا موجود رہنا چاہئے۔ سے دستک کمنی چاہئے مگر بھر حال اس کا دروازہ کھلنے کا امکان ہروقت موجود رہنا چاہئے۔ مسے موجود حالی اس کی طرف سے یہ پینام لایا ہے کہ یہ امکان موجود ہے اگر تم چاہو اور میری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرو تو آئ بھی تم میرے کلام کوائی طرح من سے جو مطرح من سے ہو مطرح من سے ہو حس طرح کہ پہلے لوگ من سے جے اور آج بھی تمہارے گئے ہیں اپنی طاقتوں کوائی طرح نیا ہم جس طرح کہ پہلے لوگ من سے جے اور آج بھی تمہارے گئے ہیں اپنی طاقتوں کوائی طرح نیا ہم

سے بیغام کیماامیدافزاہ کس طرح بندے اور خدا کے درمیان خد ااور بندے میں طرح بندے اور خدا کے درمیان خد ااور بندے میں منطق کچھ کئے کی ضرورت نہیں مگرمیں اس بات کے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس بیغام کے ذریعہ سے مسج موعود علیہ السلام نے خدا تعالی اور بندے کے درمیان صلح کرادی ہے اور ٹابت کردیا ہے کہ آجکل کے لوگ خدا تعالیٰ سے سوئیلے کا تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ ان سے ایک ہی مجت کرتا ہے جیسا کہ سکے بیٹے کے ساکہ سکے بیٹے کا تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ ان سے ایک ہی مجت کرتا ہے جیسا کہ سکے بیٹے کے کہ باتی ہے۔

حضرت مسيح موعود كادعوى دعزت ميح موعود كادعؤى كوئى معمولى دعوى نبيل- آپ كا حضرت مسيح موعود كادعوى أبيل التراكم صداقت كى دليل ہے كيونكه بيد كمالؤ آسان ہے كہ ميں خداتعالى تك پنچاسكا ہوں۔ نماية مشكل ہے۔ نماية مشكل ہے۔

اول الذکرایک ایباد عوٰی ہے کہ جس کی صحت اور عدم صحت دلیلوں سے تعلق رکھتی ہے اور دلیلوں میں بہت کچھ اُ تار چڑ ھاؤ کئے جائے ہیں گمر ٹانی الذکروہ دعوٰی ہے جس کا تعلق مشاہرہ سے ہے اور مشاہرہ کرا دینا آسان کام نہیں۔ گمر مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف یہ دعوٰی کیا بلکہ ہزاروں آدمیوں نے آپ کی تعلیم پر چل کرخد اتعالیٰ کے نشانات کو دیکھ لیااور اس کے کلام کو سنااوروہ آپ کے دعوٰی کی صدافت کی دلیل ہیں۔ کیا کوئی جھوٹا محض بیہ دعوٰی کر سکتا ہے کہ اس کی اجاع ہے لوگ اسی طرح غدا تک پنج سکتے ہیں جس طرح کہ پہلے لوگ پنچا کرتے تھے ؟ کیا ایسے محض کا دعوٰی تھوڑے ہی دنوں میں جموٹا ثابت ہو کر اس کی رسوائی اور ذلت کا موجب نمیں ہوگا؟

ابل بورٹ ممتھ کے لئے بشارت بشارت بنارت الایا ہوں۔ ایک عظیم الشان بشارے لئے ایک فدار کا بین مہمارے لئے ایک فداکا پیغام کہ اس نے ہم کو چھو ڈانمیں بلکہ اس کی رحمت کے دروازے تمهارے لئے تھلے ہیں۔
ان میں داخل ہونا تمهارے اپنے اختیار بیس ہے اس کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرلوا و را بی ذری میں زندہ خدا کی طاقتوں کو و کھے لو۔ سب فدا بہ ادھار پر لوگوں کو خوش کرتے ہیں عگر میچ موعو دجو چیز چیش کرتا ہے وہ نفذ ہے مرنے کے بعد نہیں بلکہ ای دنیا میں وہ خدا تعالی سے یگا تگت کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ باتیں جن کو جیرت اور استنجاب سے باشیل میں پڑھتے تھے آج اس کے ذریعہ سے مکن ہوگئی ہیں تجربہ کرواور دکھے لو۔

میح موعود کی زندگی تمہارے لئے ایک نمونہ ہے اور خدا کی طرف سے پیکار نے واللہ قرآن شریف تمہارے لئے ایک نمونہ ہے اور امرائی طرف سے پیکار نے واللہ قرآن شریف تمہارے لئے ایک کال راہنما ہے۔ کیا یہ امراؤگوں کی آئکسیں کھولئے کے لئے کائی نمیں کہ آج ہے ۳۳ سال پہلے ایک فخص نے جنگل سے آوازدی کد دیکھو! خدا کی طرف سے پیکار نے والے کی آواز سنو!ایک منادی کی آواز کہ خدا کی رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی بھتری کی طرف متوجہ ہو تا ہے۔ وہ میرے ذریعہ سے سب دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کو شک اور شبہ کی زندگ ہے نکال کریشن کایائی بلانا چاہتا ہے۔

شہروں کے لوگ بنے 'بستیوں کے لوگوں نے تیو ری چڑھائی ' حکومتوں نے اسے حقارت سے دیکھا' رعایا نے اس سے متسخر کیا گراس کی آواز باوجو دہر قتم کی مخالفتوں کے بلند ہوئی شروع ہوئی۔ دہ ایک بنسری کی آواز بلند ہوتے ہوتے بگل کی آواز بن گئی اور سونے والے گھبرا کر بیدار ہونے گئے ایک بنسری کی آواز بلند ہوئے کیا۔ اس طرح ہونے گئے ایک نے یہاں سے ایک نے وابات اس طرح دو ثنا شروع کیا۔ اس طرح دہ مناوی ایک سے دو ہوااور دوسے چار حتی کہ ۴ سمال کے عرصہ میں اس کی جماعت کی تعداد ایک ملین کے قریب پنچ گئی اور پیچاس ملکوں میں اس کے مانے والے ہوگئے۔

یہ تی بے روک ٹوک تہیں ہوئی لوگ پھولوں کی سیجوں پر چل کراس تک نہیں ہوئی لوگ پھولوں کی سیجوں کے جات احمد سید کی ترقی کیولوں کی سیجوں کے جات کا کراس تک نہیں پہنچے بلکہ بُستوں کو اس کے ماننے کی وجہ سے گھر چھوڑ نے پڑے 'خاوندوں کو پیپیوں سے جدا ہو تا پڑا اور بیویوں کو خاوندوں کو الدین نے گھرسے نکال ویا 'خاکم حکومتوں نے اس کی طرف متوجہ ہونے والوں کو گر فنار کیا اور مجبور کیا کہ اس پر ایمان نہ لائیں ورنہ ان کو قتل کیا جائے گا گروہ چھچے نہ ہنے اور مرنے میں انہوں نے وہ لذت محسوس کی ہو دنیا کی اور کی چیز میں نہیں ہے۔ وہ بہنتے بہنتے خالوں کے سامنے سربلند کرکے کھڑے ہوگئے اور سنگل کا قالوں کے سامنے سربلند کرکے کھڑے ہوگئے اور سنگل کا قالوں کے سامنے سربلند کرکے کھڑے ہوگئے اور سنگل کا تکوں نے ان پر پھر برسانے شروع نے ایک ایک پھر جو ان پر گرااس کو انہوں نے پھولوں کی طرح سمجھا' ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک جو موٹو و کی محبت کو لے کرا ہے مولی و دولموالہ من کو لیکر خو ٹی خو ٹی اپنے گھر جاتا ہے ای طرح وہ مسیح موعود کی محبت کو لے کرا ہے مولی کے سامنے سامنے وہ دوا ہوا۔

ان راستوں سے گزر کر جانا کوئی معمولی بات نہیں گمر میے موعود کی آوا ذیکھ ایسی د کفش تھی کہ جس کے کان کھلے تھے اس میں طاقت ہی نہ رہی کہ وہ اس کا افکار کرسکے۔ اس نے دلوں کو شکوک اور شُہمات ہے دھودیا اور تلوب کو یقین اورا ٹیمان سے بھردیا اوران لوگوں کو جنہوں نے اس کی تعلیم پر چل کرخد اتعالیٰ کی شیرین آوا زین لی تھی اس کی باتوں میں شبہ ہی کیا رہ سکتا تھا۔ زمین آسان بدل جاویں قوبدل جاویں ایسے لوگوں کے دل تو نہیں بدل سکتے۔

ضد اکی پُر لذت آواز سننے کا تجربه میں نے خود سے موعود کے طفیل خدا تعالی کی پُرلذت آواز سننے کا تجربه میں نے خود سے موعود کے طفیل خدا تعالی کی پُرلذت آواز کو سنا ہے اور اس کے عجب والے کلام ہے مسرور ہوا ہوں ای طرح جس طرح کہ میح علیہ السلام کے حوار یوں نے اس کلام کو سنا تھا بلکہ ان ہے بھی زیادہ اور میری ایسے مقامات پر زردست قوتوں کو دیکھا ہے۔ اس نے میری خاطرا پنے جلال کو ظاہر کیااور میری ایسے مقامات پر مدد کی جمال کو کی اسان نمیں مدد کر سکتا ہوا ۔ بچھے میرے دشمنوں کے صلوں ہے اس وقت بچایا بجلہ کوئی فیص ججھے بچانمیں سکتا تھا۔ بچھے ایسے امور کے متعلق قبل از وقت خریں دیں جن کہ کوئی انسان دریافت نمیں کر سکتا تھا بجرای طرح ہواجس طرح اس نے بچھے کہا تھا۔

پس میری آنکھوں نے متاح موجود کی صدافت کو دکھے لیااور میرے دل نے اس کی سجائی کو لیس میری آنکھوں نے آس کی سجائی کو

محسوس کیااور بیں یقین رکھتا ہوں کہ ہرا یک جو اس سے تعلق پیدا کرے گااور اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیگا یمی ہاتیں دیکھیے گاجو میں نے دیکھیں بلکہ شاید اپنی محبت کے مطابق مجھ سے بھی پڑھ کر۔

اے وہ لوگو! جو اپنے بیٹوں یا والدین یا خاد ندوں یا بیویوں یا خاد ندوں یا بیویوں یا خدا کی کام کے شاکن و ستوں کے پیغام سننے کے لئے شوق ہے لیکتے ہو کیا خدا تعالی کے پیغام کی طرف ہے منہ مو ڈوگے ؟ اور کیا خدا تعالی پر ایمان لانے کا دعوی کرتے ہوئے پھر بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہ کروگے ؟ کیا پہلے نہیوں کے تجربہ کو پھلادوگے ؟ اور ان سے بالکل فائدہ نہ افغاؤ گے ؟ ایسانہ ہو کہ تمہارا لفس تم کو دعوکا دے اور کے کہ دیکھو کہ اس محتمٰ کو جو خدا کا پیغام برنما ہے۔ دیکھو کہ اس محتمٰ کو جو خدا کا پیغام برنما ہے۔ دیکھو اس کو جو مشرق کے فیر متدن علاقوں کا رہنے والا ہے اور جس کے پاس کوئی طاقت میں اور جو ایک فیر مقرق کے فیر متدن ناعلاقوں کا رہنے والا ہے اور جس کے پاس کوئی اس کو خدا نے کیوں گئے تا؟ یا در کھو خدا کے کام نرالے ہیں اور اس کی قدر تیں عجیب وہ بیشا ہیں اور اس کی قدر تیں عجیب وہ بیشا ہیں کہ کو کو نے کا پھر بنا کرا ہے اس کو خدا کہ جس پر وہ گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی جکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی جکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی جکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی جکنا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی جکا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی جکا چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے دے خرکا ممار میں ہو اور خور کی کرتا ہوں کی کھرانے کی آخر کا ممار میں ہو اور کی کرتا ہو کہ کی کھرانا کی آخر کا ممار میں ہو اور کے کی کھران کی تو کر کا ممار میں ہو اور کی کیس کرتا ہوں کی خرف کی کو کرنا کی آخر کا ممار میں ہو اور کو کرنا کی کرتا ہو کر کرنا کی کرنا کی کرنا کی آخر کو کو کرنا کی آخر کا ممار میں کرنا کی کرنا کی اور کر کی کو کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا

پس اے بھائیو! ان ہاتوں کو دیکھو جو وہ کہتا ہے اور اس پیغام کی طرف کان دھروجو وہ لایا ہے۔ اور پھران ٹھرتوں کامشاہرہ کروجو خدا کی طرف سے اسے حاصل ہوئیں اور اس کے قبول کرنے کے لئے بڑھوکیو نکہ ای میں برکت ہے۔

الیانہ ہو کہ تمہاری رسمیں اور عادتیں تمہارے رستہ میں روک رکاوٹوں کو دُور کرو رکاوٹوں کو دُور کرو ہیں۔ پس کیاخدا کے لئے رسموں اور عادتوں کو نہیں چھوڑ دگے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام خت ہیں اور عمل میں مشکل مگر کیاوہ خیال کرتے ہیں کہ خدا کی نگا تھت یو نمی منہ ہے مل حائے گی؟

د کیھنے والی بات میہ ہے کہ کیاوہ خلاف عقل ہیں؟ کیاوہ فساد پھیلانے والے ہیں؟ کیاوہ کچی طمارت نہیں پیدا کرتے؟ اگر الیانہیں تو کیاوہ محض اس لئے کہ اسلام کے بیض احکام ان کی پرانی عاد تول کے خلاف ہیں اپنے اوپر خدا کی رحمت کے دروا ذوں کو بند کرلیں گے؟اور اس کی یگا تکت کی رحمت کو رد کردیں گے؟ کیا قربانی کے بغیر بھی کوئی نعمت مل سکتی ہے؟ تم ایک ہی وقت میں اپنے نفس کی اد ٹی خواہشوں کو پورااور خدا تعالیٰ کوخوش نہیں کرسکتے۔

سب ندا ہموت کے بعد ملتا ہے ہم اس امر پر متنق ہیں کہ خدا تعالی موت کے بعد ملتا خدا موت کے بعد ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے جو التا ہے جو التا ہے جو التا ہے خوب کے خوب ملتا ہے جو التا ہے خوب کے خوب کے بعد ملتا ہے جو التا التا ہے خوب کے خوب کے التا ہے جو التا التا ہے خوب کے خوب کے التا ہے جو التا التا ہے خوب کے خوب ک

ا نگلستان کے متعلق خدانے کیاد کھایا نہیں گے یاتم کویاگل سجھیں گے۔ کبھی کی نے سچائی کو ابتداء میں قبول نہیں کیا کہ اے لوگوں نے پاگل نہیں سمجھا۔ کیامو کی کے ماننے والے اور مسح پر ایمان لانے والے یاگل نہیں سمجھے گئے ؟ مگر کیا آخر وہی یا گل دنیا کے را جنمانہیں ہے ؟ میں اس خدا تعالیٰ کی فتم کھاکر کمتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس پر جھوٹ بولئے والے کے متعلق تمام آسانی کت متفق ہیں کہ وہ ہلاک کیاجا تا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے و کھایا ہے کہ انگلتان کے ساحل سمند ریر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ پر انگلتان کی روحانی فتح ہوئی ہے۔ پس آج نہیں تو کل انگلتان میچ موعود کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کی طرف لوئے گا۔ مگر مبارک وہ ہے جواس کام میں سب سے پہلے قدم اٹھا تاہے کیو نکہ جو فمخص حق کے قبول کرنے کے لئے آگے بردھتاہے دو مرے لوگ جواس کے پیچھے آتے ہیںا س کے برابر نہیں ہو بکتے۔اس کے لئے دُ ہرا ا جر ہے۔ ایمان لانے کا بھی اور دو سروں کے لئے محرک بننے کا بھی۔ پس کیااے اہل یورٹ متھے! جو ساحل سمند ریر ہتے ہواس اجر کوجوا نگلتان کے شہروں میں ہے کسی نہ کسی کے قِصْدِ مِينِ آنے والا ہے لینے کے لئے تم آگے نہیں بڑھوگے؟ بے شک سیائی کولوگ آہستہ آہستہ قبول کرتے ہیں مگروہ آخر غالب آکر رہتی ہے۔ حضرت مسیم موعود سے خدا تعالی کاوعدہ ہے کہ جس طرح مسے اول کے بعد تین سوسال میں مسجیت نے غلبہ حاصل کرلیا تھاای طرح تین سوسال کے اندر آپ کے سلسلہ کو غلبہ حاصل ہوجائے گا مگروہ غلبہ پہلے غلبہ سے زیادہ تھمل ہو گا کیو نکہ اُس وقت تومسیحیت روم کا سرکاری نه بهب بنی تھی لیکن اِس وقت احمدیت تمام دنیا کے قلوب پر تفرق عاصل کرلے گی۔ سے بھی کی جیس کے کہ پیسٹگو کیاں ہیں جا کہ غیب کی خبریں ہیں گردنیا آپ کی ہزاروں مصرت مسلح موعود کی پیسٹگو کیاں ہیں گھردنیا آپ کی ہزاروں پر گواہ ہے کیا یہ عجب نہیں ہے کہ چونتیں سال پہلے حضرت مسلح موعود علیہ السلام نے اس وقت بجد اکیلے تھے یہ بیشگو گیا ہی گائب کے ذریعہ شاکع کی تھی کہ آپ کی تعلیم انگلتان جلدہی چینچنے والی ہو اور وہاں کے ٹی لوگ اے عنقریب قبول کرنے والے ہیں۔ اور آن آم دیکھتے ہو کہ اس والی ہا اور وہاں کے ٹی لوگ اے عنقریب قبول کرنے والے ہیں۔ اور آن آم دیکھتے ہو کہ اس کے متبعین کی ایک جماعت تمام انگلتان میں صدافت کا اعلان کرتی پھرتی ہے اور کی لوگ اس کے متبعین کی ایک جماعت تمام انگلتان میں ضدائے کاموں کو جیب نہ سمجھواس کی قدرت کے متبعین کی ایک جماعت کی تی نؤپ رکھنے والو!! میں اپنے تجربہ کی بناء پر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا سے لقاء کی تی نؤپ رکھنے والو!! میں اپنے تجربہ کی بناء پر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا سے لقاء کا ذریعہ سوائے اس کے دروازہ کے اور سب کی این وروزاہ سے داخل ہوجے خدا تعلیٰ کی ابتاع کے اور کوئی نہیں۔ آج سب دروازے کہ بنی ہیں سوائے اس کے دروازہ کے اور سب کے دولوں ہے حسوس کے جلیا کو اپنی آ تکھوں کے کھواوراس کے قرب کوائے دلوں سے محسوس کرو۔

اس بیات یادر کو کہ دو کشیوں میں بیرر کھنا بھی کامیا ہی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟

ظامیا ہی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟

ظامر ہیں۔ جو مخص اپنے آرام اور اپنی آسائش اور اپنے وقت اور اپنی عادات اور اپنے رسوم کو چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہو تاوہ بھی کامیا ہی کامنہ نہیں دیکھتا اور جو مخص بیرسب پچھ کرلیتا ہے اس کو کوئی چیز تیاہ نہیں کر عتی۔ میچ موجود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تم خدا تعالیٰ کی رضا کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی خوشیاں 'اپنی لذات 'اپنی حیثیت 'اپنا مال وجان ترک نہ کروواور اس کی راہ میں ہرا کیا۔ ای مشیکل کامقابلہ نہ کروجو تہمارے سامنے موت کا نظارہ چیش کرتی ہو اور ہرائید کے اور تہمیں ان را مشیازوں کا وارث بنائے گا جو تم سے پہلے گذرے اور ہرائیک کے اور تہمیں ان را مشیازوں کا وارث بنائے گا جو تم سے پہلے گذرے اور ہرائیک برکت اور رہمت کے دروا زے تم پر کھولے جائیں گے۔

دیکھو!خدائے یسعیاہ کتا ہی کی مینگلوئی کے مطابق مشرق مشرق سے ایک راستباز ہے ایک راستباز کو برپاکیا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے وہ اپی مرضی کو تمهارے تک لایا ہے۔ کیا میں امپید کروں کہ تم اس کو دلی شوق ہے قبول کروگے اور اس کے پیغام کے لئے مغربی ممالک میں پہلے جھنڈ سے بروار ہوگے؟ اور میں تم کو اس علم کے ماتحت جو خدانے جھے دیا ہے لیقین دلاتا ہوں کہ سب قویش تم ہے برکت پائیں گی اور آئندہ آنے والی نسلیں تم پر برکت جمیجیں گی اور تم خدا میں ہو کر غیرفانی ہو جاؤگے۔

الفضل ۱۸- اكتوبر ۱۹۲۳ء)

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### هندوستاني طلباء كاليثرريس اوراس كاجواب

#### ہندوستانی طلباء کاایڈ ریس

یور ہولی نس! ہم صدق دل ہے جناب کوا کی ممتاز ممبراسلام ہونے کی حیثیت میں آج یمال تشریف فرمائی برغوش آمدید کہتے ہیں-

- ا۔ ہم سب جو یماں حاضر ہیں آئ جناب کے یماں رونق افروز ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں اور ہم جناب کے خدمت اسلام کے لئے یو رپ تشریف لانے کو نمایت ہی قدروعزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس عظیم الثان کام میں جناب کی ہر کامیابی کے لئے صدق دل سے دعا کرتے ہیں۔
- آج یو رپ ایک عالمگیر ند بب کے لئے بہت حابتمند ہے اور اسلام ہی اکیلا ند ہب ہے جو اس صورت میں تسلی کاموجب ہو سکتاہے کیونکہ عیسائیت (جو آج چرچ سکھا تاہے -) یو رپین

ا قوام پرے ایناا ٹر کھو چکی ہے۔

۳۰ پورپ میں صداقت نہ ہب کے لئے ہت بڑی تلاش ہے۔ یہ قابل افسوس ہے کہ عیسائیت جیسا کہ اب سکھائی جاتی ہے قابل عمل در آمہ نمیں کیونکہ اس کی تعلیمات انسان کو انجل نمیں کر سکتیں اور اس لئے وہ اس کی عملی زندگ میں راہ نما نہیں ہو سکتیں بیر بائیبل انسانی زندگی کے لئے تممل شابط پیش نمیں کرتی جو کہ اسلام کی خاص خوبصورتی ہے۔

کچھ ٹنگ نہیں حضرت اقد س اس ا مرسے واقف ہیں کہ تمام مغرب میں موجودہ عیسائیت

سے تنقر وہناوت کے آثار نمایاں ہیں۔ مثلاً روس ایک زمانہ میں آر تھوڈ کس عیسائی ملک تھا
اور بیشہ مسلمان ممالک سے خالعت نہ نبی اغراض کے لئے نہ کہ ملکی اغراض کی خاطر لڑتا رہا۔
اس نے اب تھلم گھلا خاہر کر دیا ہے کہ عیسویت طبعی زندگی کی تمام ضروریات کی ارتقائی
طریق پر تسلّی نہیں کر سکتی ۔ کی وجہ ہے کہ کمیونزم نے مضبوط جگہ حاصل کرلی ہے ۔ میہ صالت
صرف روس میں ہی نہیں ہے بلکہ دو سرے ممالک جر منی ' فرانس ' اٹلی کی بھی میں عالت
ہے بلکہ خورا نگلتان کا بھی کی حال ہے جہاں الی ہی تحریب پاؤل جمارہی ہے ۔ میہ ایک واضح
حقیقت ہے کہ ممذّب مغرب اسلامی تعلیمات کی روح سادگی کو لے کران پر عمل کر رہا ہے
اگر جہا ہے یہ معلوم نمیں کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔
اگر جہا ہے یہ معلوم نمیں کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔

۵۔ اب وقت آگیا ہے جب کہ اسلام اپنی اصنی اور اجلی صورت میں مغرب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بدقت آگیا ہے جب کہ اسلام اپنی اصنی اور اجلی صورت میں مغرب کے سامنے پیش کیا لیے گا۔ بدقت ہیں ۔ مگر جہاں تک موجودہ یو رپ کاسوال ہے اس کے باشعد کے غلط رنگ میں رنگین کیا ہے ۔ مگر جہاں تک موجودہ یو رپ کاسوال ہے اس کے باشعد ارتقاء پہند اور تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم کو ہر طرح تیقین ہے کہ اگر اسلام ان کے سامنے اصلی صورت میں بیش کیا جا کا آخرت میں گاؤی ہی کیا ہے) تو انسیں اس کے قبول کرتے ہیں گیا ہے کہ کوئی تا ہل نہ ہو گاہم بہت جلد مغرب کو ہمد ردانہ نہ ہب کامطالعہ کرتے یا ئیس گے۔ ہم حضرت پر اس امر کا اظہار ضروری سجھتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا اس ملک میں تجربہ ہے اس ملک کے لوگ نہ ہب کے متعلق تفصیلی مضامین پر بہت کم دلچیں لیتے ہیں اور اس کے مختلق نو بہت ہی کہ 'اس لئے ہم صدق دل ہے التماس کرتے ہیں کہ جناب آنے والی نہ تبی ہ فغرنس میں اسلام کو اس کی پائیزہ صورت و مفہوم میں پیش کریں جناب آنے والی نہ تبی ہ فغرنس میں اسلام کو اس کی پائیزہ صورت و مفہوم میں پیش کریں

گے۔

اسلام جمہوریت کی تعلیم دیتا ہے اس لئے جمیں امید ہے کہ یو رہولی نس اتحاد بعد کے کام میں ہر حتم کی مداری ترقی اور ہر تم کی سازی ترقی اور بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلد آوے کہ ہندوستان دنیا کی آزادا تو ام میں ابنی اصلی جگہ کو حاصل کرتے۔

۸- ہم جناب کی اس تکلیف فرمائی کے لئے شکر گزار میں کہ یمان ہمارے ورمیان تشریف
 لائے۔

9- آخریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا حافظ و ناصر ہو اور جناب کے نقش قدم کو اپنے رخم سے بے خطاص اط متنقیم کی طرف لے جائے۔

#### ايدُ ركس كاجواب

### از حضرت خليفة المسيح الثاني

برادران السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَيُوكَاتُهُ

جھے اگریزی میں بولنے کاموقع نہیں ملا۔ میں نے اگریزی میں بولنے کی اس سفر میں کو شش کی ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ میرے مخاطب ہندوستانی طلباء ہیں میں اس ایڈریس کا جواب اردو میں دول گا اور ایسے لوگوں کے لئے جو اردو نہیں سمجھ سکتے خواہ وہ چند ہی ہوں عزیزی چود حری ظفراللہ خان صاحب انگریزی میں میرے جواب کا خلاصہ سادس گے۔

جو خواہشات آپ نے اس ایٹے رلیں میں بیان کی ہیں میں انہیں من کربہت خوش ہوا۔ان کی روح کے ساتھ جھے کو ہمدر دی ہے اور میں آپ ہے اتقاق رکھتا ہوں۔

اسلام ایک ایسانہ ہب ہے کہ اگر کوئی شخص تعصّب سے پاک ہو کر عقل سے کام لے تواس کی فطرت اسے مجبود کرے گی کہ وہ اسلام کو قبول کرے-اسلام کُل دنیا کے لئے آیا ہے اور وہ ہی عالمگیر نہ ہب ہے-خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل اور قوت فیصلہ ای لئے دی ہے کہ اگر وہ اس سے کام لے قودہ ہدایت کو پالیتا ہے اور اگر اس سے ڈور بھی چلاگیا ہو تو اقادور نہیں ہوجا تا کہ اس کی اصلاح نا ممکن ہو بشر طیکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قو توں کو بے کار اور معطّل نہ چھو ڈ دے-یا در کھو جو سچے طور پر کو شش کر تا ہے وہ مقصد کو پالیتا ہے اور راست سے بھٹک جانے کے باد جو دبھی واپس آسکا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ اصول بتایا ہے۔ وَالَّذِینَ مَیا هَدُّ وَا فَیْنَا لَنَهُویَتَهُمُّ مُسْلِلًا۔ "" کے لینی جولوگ ہم میں ہو کر کو حش کرتے ہیں ہم ضرور ضروران پر اپنی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا یہ قانون بالکل درست اور تجربہ سے صحیح ٹابت ہو چکا ہے اور عشل اس کی تائید کرتی ہے۔ پس کامیابی کے لئے کو حش شرط ہے اوروہ کو حش اس طریق پر ہوجو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے اوروہ میں ہے کہ خدا داوعش سے کام لو۔

اسلام کی حیاتی عقل اور تجریه ہے ظاہت ہے اور میں یعین رکھتا ہوں کہ آگر اسلام کو اصلی صورت میں چیش کیا جائے۔ اسلام کو اصلی صورت میں چیش کیا جائے۔ اس کے سوائے اور کوئی غدجب نمیں ہے جو عالمگیرہو- اور لئے کہ دو کل دنیا کے لئے آیا ہے اس کے سوائے اور کوئی غدجب نمیں ہے جو عالمگیرہو- اور قرآن شریف میں اس کے تمام دنیا میں پھیل جائے اور تمام ادیان پر غالب آنے کی پیشگوئی موجود ہے چانچہ آتا ہے۔ محروا آلڈ بھی آرکسک کر شریکہ کیا لیکٹ کی و دینی الشخی ایکٹ کی پیشگوئی موجود لیعنی خدات اور میں حق المقبل کے خرص کی جائے گئی ہے کہ اس دین کو کگل ادیان پر غالب کر دے اور تمام ادیان کو ایک دین پر جمع کردے - ہم کو بھین ہے کہ ایس کے لئے کی ذائد ہے اور ہماری میں ساری کو شش ای مقصد کے لئے ہے۔ اور ہماری میں ساری کو شش ای مقصد کے لئے ہے۔

آپ نے یہ خواہش پیش کی ہے کہ ہیں اسلام کو سیج اور کی شکل ہیں چیش کردن- ہیں اس

ہے بالکل متفق ہوں اور متفق ہی نہیں بلکہ اگر اسلام کو اس کی شیقی شکل ہیں چیش نہ کیا جاوے تو

وہ اسلام نہیں بلکہ کچھ اور ہو گا- اور اہاری غرض تو کہی ہے کہ اسلام کا حقیقی چرہ و نیا کو د کھائیں
اور پر قسمتی ہے جو حالت اس کی تبدیل کردی گئی ہے اور اس کی سیجے تعلیمات کو اعتقادی اور عملی
غلطیوں سے بدل دیا گیا ہے اسے بچر دنیا ہیں طاہر کیا جائے گئیں میں یہ بھی کہہ دیا چاہتا ہوں کہ
غلطیوں سے بدل دیا گیا ہے اسے بچر دنیا میں طاہر کیا جائے تو اس کو معقولیت کے ساتھ و بکھنا چاہتے بلا
غور کئے اس کو اختلاف قرار دے دینا ظلمی ہوگی- بھن اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو قد رتی ہوتے
ہیں۔ مثلاً دو بھائیوں یا بمن بھائی میں باوجو دیہ کہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں قرق نظر
آئے گا اور ہو تا ہے۔ آواز میں 'قدو قامت میں 'فیالات اور نداق میں مگریہ اختلاف ان کو اس
ائے گا اور ہو تا ہے۔ آواز میں 'قدو قامت میں 'فیالات اور نداق میں مگریہ اختلاف ان کو اس
ائے کا اور ہو تا ہے۔ آواز میں 'ور ادا یہوں کہ خدا انعائی نے ارادہ کیا ہے کہ اسلام کا حقیقی بچرہ ہو ہم

دنیا کو دکھائیں اور بھی کام ہم کر رہے ہیں ممکن ہے تفاصیل میں کوئی اختلاف نظر آئے گرروح وہی ہے جس سے میں انفاق کر تا ہوں اور میں خوش ہوں کہ آپ نے بیہ خواہش پیش کی ہے میں اس ایڈرلیس کو من کراور بھی خوش ہوا ہوں کہ اشاعت اسلام کاسوال آپ لوگوں کے زیرِ نظر ہے اور ہم تو ای کام کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور ای سوال کے لئے میں نے بیہ سفر کیا ہے جھے کو اس بات سے اور بھی خوشی ہوئی ہے کہ اس ایڈرلیس کو پڑھنے والے صاحب ہندو ہیں۔

بن با سے ایک کما ہے کہ جو شخص طلب صادق کے ساتھ حق کی طرف قدم اٹھا تاہے اور کو شش کرتا ہے اس پر حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ راہ پالیتا ہے۔ جسیا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِيْمَا لَهُمْرُ مِنْهُمْ مُسْمِلُكَا ایعنی جو پورے طور پر کو شش کرتے ہیں ہم کوا پی ذات کی قتم ہے کہ سچائی کی طرف اے تھینج کرلاتے ہیں۔ جب انسان اس روح کو لے کر کو شش کرتا ہے تو تتجہ بابرکت ہو تاہے۔

غرض میں آپ کی ان نیک خواہشوں کو جو اشاعت اسلام کے موافق ہیں بہت خوشی اور قدر کی نظرے دیگتا ہوں گر ساتھ ہی ہے بھی کہتا ہوں کہ جمعہ سے آپ منافقانہ رنگ کی امید نہ رکھیں۔ جس تعلیم کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ہے اور وہ بی حق ہے جس کے بغیر اسلام کامیاب نہیں ہو سکتا ہیں آئی کو چیش کرونے ہے جمعہ نہیں ہو سکتا ہیں آئی کو چیش کرون گا۔ اور ویا کی چیزاور طاقت اس حق کے چیش کرنے ہے جمعہ کو وک کہیں سکتی اس لئے کہ سب سے بیاری چیز میرے لئے وہی ہے۔ لیں میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کی ایک نیک خواہشوں کی قدر کرنے کے باوجود آپ کو یا در کھنا چاہیج کہ جمعہ سے ہا مید نہ کو سے امید نہ کو ایک کیک داور کھنا چاہیج کہ جمعہ سے ہا مید نہ رکھیں کہ میس منافق کایارٹ لیے (Part Play) کروں گا۔

یں ہیشہ سے اس امر کوعزت کی نظر سے و کھتا ہوں کہ ایک فخص آزادی ضمیر کے ساتھ اپنے خیالات کا ظمار کرے کچھ پر واہ نہیں اگر وہ چیرے خلاف بھی ہو۔ میں نے اپنے خلاف سخت سے سخت خیالات کے اظہار کرے کچھ پر واہ نہیں اگر وہ چیرے خلاف بھی ہو۔ میں نے اپنے خلاف سخت قریب ہوتے ہیں جب میں جج کے لئے آیا تھا تو اس جماز میں تین ہیر سڑ بھی تنے جو ہند وستان سے آرب سے انہوں نے امتحان پاس کرلیا تھا۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں بانی سلمہ احمد میر کا بیٹا ہوں ان سے جماز پر غذ ہب کے متعلق گفتگو ہوتی رہی اور اس سلمہ میں وہ حضرت صاحب کے متعلق سخت الفاظ استعمال کرتے رہے محرمیں نے ظاہر نہ ہونے ویا تاکہ ان کو اپنے خیالات کے اظہار میں روک نہ ہو اور وہ اپنے اعتراضات کا جواب دیتا میں روک نہ ہو اور وہ اپنے اعتراضات کو چھیا کی شہیں۔ میں ان کے اعتراضات کا جواب دیتا

رہا۔ آخری دن ان کو معلوم ہوا کہ میں بانی سلسلہ احمد سبہ کا پیٹا ہوں توانہوں نے معذرت کی۔ میں نے ان کو کہا آپ کو اپنے خیالات کے آزاد اند اظہار کا حق تھا۔ غرض میں آزاد اند اظہار رائے کو بھیشہ عزت اور قدر کی نظرے دیکھتا ہوں۔

ہندوستان کے متعلق جس خواہش کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کے متعلق میں آپ کو یقین

دلاتا ہوں کہ جھ سے زیادہ کوئی شخص اس کا خواہشند نمیں ہے کہ ہندوستان آزاد ہو۔ خاندانی

مریڈیشن کے لحاظ ہے بھی اگر دیکھاجائے تو ہمارے خاندان نے سات سوسال تک اپنے طاقہ میں

حکومت کی ہے جو میرے داداصاحب پر آگر ختم ہو گئی اس لئے ہمارے خاندان میں حکومت کی

روایتیں موجود ہیں۔ بھی کو تبجہ ہو تا ہے جب لوگ ہم کو گو رنمنٹ کا خوشامدی ہمتے ہیں طالا تکہ

کوئی کھنص بھی بھی یہ خابت نمیں کر سکا کہ ہم نے گو رنمنٹ ہے بھی کی قتم کا فائدہ اٹھانے کی

ویاہش کی ہو۔ گو رنمنٹ کے بعض افروں نے یہ کما بھی ہے کہ کیوں یہ لوگ خواہش نہیں

کرتے۔ ہمارے خاندان میں گو رنمنٹ کے اعلیٰ افروں کی چشیاں موجود ہیں جن میں ہمارے

فائدان کے املی خواہش بھی انہوں کہ خواہش بیدا نہیں ہوئی کہ ان کو پیش کرکے

وُئی اجر لیں۔ اب جو خد مات ہمارے سلملہ نے کی ہیں ان کے بدلہ میں بھی کچھ نہیں چاہتے۔ اور

وُئی اجر لیں۔ اب جو خد مات ہمارے سلملہ نے کی ہیں ان کے بدلہ میں بھی کچھ نہیں چاہتے۔ اور

مجھ کو ایک مرتبہ ایک بڑے آدئی نے خط لکھا کہ اگر آپ کو ہزمائی نس کا خطاب دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے - میں نے اس کو لکھا کہ میں اس کو اپنی ہتک سمجھتا ہوں-غرض ہم نے بمجی گور نمنٹ کی خوشایہ نمیں کی اور میں اس سے کسی خدمت کامحاد ضہ لیٹا خواہ دہ ہمارے ہزرگوں نے کی ہاہمارے سلملہ نے اس کی ہے ہتک سمجھتا ہوں۔

میں نے گور نمنٹ کی جو تائید کی ہے وہ اس لئے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس پر عمل کرنامیرا قرض ہے - اور میں بحالات موجودہ ضرور کی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہندوستان ایک نہ ہو گا اور ہندو مسلمانوں میں حقیقی اتفاق واتحاد نہ ہو گاہندوستان کی ترتی نہ ہو گی- اور میں ہیں بھی کمہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کا مخالف ہوں کہ زبان ہے ہم اتحاد کا شور مجائیں اور ول سے مختلف ہوں جیسا کہ واقعات اور طالات نے ہندومسلم اتحاد کی حقیقت کو کھول دیا ہے - بید بات میں آئ آپ کے سامنے نہیں کمہ رہا ہوں بلکہ میں عرصہ ہے اس حقیقت کو واضح کر رہا ہوں ۔ میرے خیالات کی مخالفت بھی ہوئی مگر آج واقعات نے ٹابت کر دیا ہے کہ جب تک دل ایک نہ ہوں پچھے نہیں ہو گا۔ پہلے ضروری ہے کہ ایسے اصول طے کر لئے جادیں کہ ہندو مسلمانوں میں حقیقی اتحاد ہو جائے۔

میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں مائٹنے کا قائل نہیں۔ میں چار پانچ برس کی عمرہے اپنے واقعات کویا در کھتا ہوں۔ اور میں بچ کتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ ہے بھی کچھ نہیں ما نگا تھا پس میں مائٹنے کا حامی نہیں ہول۔ اگر ہم اتحاد پیدا کرلیں اور وہ اتحاد اخلاص کے ساتھ ہوتو میں وعوی ہے کتا ہوں کہ سلف گورنمنٹ خود مل حائے گی مائٹنے کی ضرور سنہ ہوگی۔

سکاروں یہ ساور کے لئے کو شخش نہیں کی گئی۔ ہندو مسلمانوں کے اتحاد کو صحیح اصول پر قائم کرنے کے لئے کبھی کو مشش نہیں ہوئی اور جس نے کی اس کی مخالفت کی گئی۔ جن تین بیرسٹروں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں ہے ایک ہندو کامیاب بیرسٹر نے جو لاہو رمیں شاید کام کرتا ہے اس وقت اپنے مسلمان دوست سے کماتھا کہ اگر میرے لڑکی ہوئی تو تمہارے لڑکے کو دول گااور ایسا ہی مسلمان کتا تھا۔ گراب میں طالت ہے کہ لاہور والے کی سے ملتے نہیں اور دو سرے دوجو ملتان میں خالباکام کرتے ہیں ووراس سوسائن کے ممبر ہیں جو تفرقہ ڈلواتی ہے۔

غرض آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے میں ان کو قدر کی نظرے دیکھتا ہوں۔ پس آپ اس کے مطابق عمل کریں اور ان نیک خواہشات کو رکھتے ہوئے اگر خلا راستہ پر بھی چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھ کام کروگے۔ بیہ کہ کر میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو بھی ان کو ششوں اور جذبات اور خواہشوں کو کا مراب بنانے کی تو تی د۔ اور جھی کواور میرے متبعین کو بھی۔

(الفضل ۲۶-اكة بر۱۹۲۴ء)

## مولوى نعمت الله خان صاحب كي عظيم قرماني

(۱۷ ستبر ۱۹۲۴ء کو لندن میں معزز انگریز دن اور ہندوستانیوں کی جومیٹنگ حکومت کائل کے عکد لانہ نفس کے خلاف منعقد ہوئی تھی اس میں حضرت فلیفتہ اللہ عن اللہ کے خلاف منعقد ہوئی تھی اس میں حضرت فلیفتہ اللہ ان صاحب کی شاہ دت کے متعلق حسب ذیل مضمون پڑھاتھا) انگوٹڈ پاللہ مِنَ الشّقِیطُنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْیٰنِ الرَّحِیْمِ نَخْتُدُہُ وَنُصُلِیِّی عَلٰی رَسُوْلِہِ اِلْکَوِیْمِ خدا کے فضل اور رخم کے ساتھ کھواننا ہیں۔

پریزیڈنٹ! بہنو اور بھائیو! میں آپ لوگوں کا شکر سے اداکر تا ہوں کہ آپ نے ہمارے شکر سیج صدمہ میں ہم ہے ہمد ردی کا اظہار کیا ہے۔ آپ لوگ سے قویزھ چکے ہوں گے کہ مولوی نعمت اللہ خان صاحب احمدی کو اسا۔ اگت کے دن کامل گو رنمنٹ نے سنگسار کرایا ہے صرف اس وجہ ہے کہ اس نے احمدیت کو کیوں قبول کیا ہے۔ عمر آج آپ لوگوں کو اختصار کے ساتھ اس واقعہ کی تمام کیفیت سنانا چاہتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قبل کیسانا روا تھا۔

مولوی نعمت اللہ خان کائل کے پاس ایک گاؤں کے رہنے والے شمید مرحوم کے حالات تھے۔اجری ہونے پران کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ سلملہ کی اقتلیم بھی حاصل کریں اوروہ قادیان چلے آئے۔جہاں وہ احمد بید دینی کائج میں وافل ہوئے۔وہ ابھی کائج ہی جاس تعلیم پار ہے تھے کہ کائل کے احمد یوں کی تعلیم کے لئے ان کو وہاں بھیجنا پڑا۔چنا نچہ 1918ء میں وہ وہاں چلے گئے اور چو نکہ افغانستان میں احمد یوں کے لئے امن نہ تھا تخفی طور پر اپنے بھائیوں کو سلملہ کی تعلیم سے واقف کرتے رہے۔اس عرصہ میں گور نمنٹ افغانستان نے کائل فی میں اور خود کا اللہ کی تعلیم سے واقف کرتے رہے۔اس عرصہ میں گور نمنٹ افغانستان نے کائل فی بھائیوں کو سلملہ کی تعلیم سے واقف کرتے رہے۔اس عرصہ میں گور نمنٹ میں ہوگا گر پیشتراس کے کہ وہاں کی جماعت کے لوگ اپنے آپ کو علی الاعلان ظاہر کرتے مناسب سمجھا گیا کہ

و رنمنٹ ہے اچھی طرح دریا فت کرلیا جائے۔

چنانچہ جب محمود طرزی صاحب سابق سفیر پیرس کی ار کان حکومت کابل کے مواعید امارت میں افغان گورنمنٹ کا ایک مثن برکش گورنمنٹ سے معاہدہ صلح کرنے کے لئے آیا تو اس وقت میں نے ان کی طرف ایک وفد اپی جماعت کے لوگوں کا بھیجا تاکہ وہ ان ہے دریافت کرے کہ کیانہ ہمی آ زاوی دو مرے لوگوں کے لئے ہے یا احمدیوں کے لئے بھی- اگر احمدیوں کے لئے بھی ہے تو وہ لوگ جو اپنے گھرچھوڑ کر قادیان میں آ گئے ہیں واپس اینے گھروں کو چلے جاویں۔ محمود طرزی صاحب نے میرے بھیجے ہوئے وفد کو یقین ولایا کہ افغانستان میں احمد یوں کو اب کوئی تکلیف نہ ہوگی کیونکہ ظلم کا زمانہ چلا گیاہے اور اب اس ملک میں کامل مذہبی آزادی ہے اس طرح دو سرے ممبران وفد نے بھی یقین ولاما-ان لوگون میں سے جواینے ملک کو چھو ڑ کر قادیان آگئے ہیں ایک نوجو ان نیک محمر بھی ہے جو احمدیت کے اظہار کی آزادی نہ یا کرچو دہ سال کی عمرین اپناوطن چھو ڑ کر چلا آیا تھااس نو جو ان کا والدغزنی کے علاقہ کار کیس تھااورغزنی کاگور نر بھی رہاہے۔ یہ نوجوان بھی وفد کے ساتھ تھاا س کو دیکھ کر گئی ممبران وفد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسے معزز خاندانوں کے بیچے اس عمرمیں یے عزیزوں نے حدا ہو کر دو مرے وطنوں کو جانے پر مجبور ہوں ہیہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہز مجسی امیرامان اللہ خان 🐣 کے وقت میں نہ ہو گا-اور ایشیائی طریق پر اپنے سینوں پر ہاتھ مار کر کئنے لگے کہ تم واپس وطن کو چلودیکھیں تو تم کو کون تر چھی نظرے دیکھتاہے ۔اس ملا قات کے بتیجہ میں ہمارا وفد اپنے نزدیک نمایت کامیاب واپس آیا گر مزید احتیاط کے طور پر میں نے چاہا کہ امیر افغانستان کواینے عقائدے بھی مطلع کر دیا جائے اور ہماری امن پیند عادت ہے بھی آگاہ کر دیا جائے تاکہ چرکوئی بات نہ پیدا ہو- اور میں نے مولوی نعمت اللہ خان کو مدایت کی کہ وہ محمود طرزی صاحب سے ان کی واپسی پر ملیں اور ان سے بعض احمدیوں پر جو ظلم ہوا ہے اس کا تذکرہ کریں اور امیرکے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے کی بھی اجازت لیں . محمود طرزی صاحب نے ان احمدیوں کی تکلیف کا توازالہ کرا دیا اور اس ا مرکی اجازت دی کہ جو خط امیر کے نام آئے وہ اس کوغورے پڑھیں گے-اس موقع پر ہمارے مبلغ نے اپنے آپ کو جس طرح گور نمنٹ کے سامنے ظاہر کردیا تھا پبک پر بھی ظاہر کردیا۔ چو نکہ افغانستان کے بعض علاقوں ہے یہ خبریں برابر آ ر ہی تھیں کہ احمدیوں پر ہرا ہر ظلم ہو رہاہے-ان کوبلاوجہ قید کرلیاجا تا ہے بھران سے روپیہ لے کر ان کوچھو ڑا جاتا ہے اس کئے میں نے اپنے صیغہ دعوت و تبلیغ کے سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ اس کے متعلق افغان گور نمنٹ سے خط و کنابت کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک وجھی و ذیر خارجہ افغانستان کو لکھی اور ایک جمال پاٹیا آگ ترکی مشہور جر تل کو جو سیکرٹری دعوت و تبلیغ کے ذاتی طور پر واقف تنے اور اس وقت افغانستان میں تنے ان سے بیہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی اس امر کے متعلق افغانستان کی گور نمنٹ سے سفارش کریں۔ اس چھی کے جواب میں و ذیر خارجہ افغانستان کی ایک چھی میں کاما تھا کہ احمدی اسی طرح اس ملک میں محفوظ ہیں جس طرح دو سرے وفادار لوگ ان کا جمدی کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دی جادے گی اور ایس کی اور جسکوئی اسیک عالم اور پنہ تکلیف دی جاتی ہو تو اس کا نام اور پنہ تکھیں گور نمنٹ فور اُس کی تکلیف کو دور کردے گی۔

اس کے پچھ عرصہ بعد خوست کے علاقہ میں بعض احمد یوں کو پھر تکلیف ہوئی تو احمد یہ جماعت شملہ کی لو کل شاخ نے سفیر کابل متعیقیہ ہندوستان کو اس طرف توجہ دلائی اور ان کی معرفت ایک در خواست گو رنمنٹ کابل کو بھیجی جس کا جو اب مؤرخہ ۲۴۔ می ۱۹۲۳ء کو سفیر کابل کی معرفت ان کو بیر طاکہ احمد کی امن کے ساتھ گو رنمنٹ کے اتحت رہ سکتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکایا تی وفاد ار رعایا کی طرح ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اس خطیمی اس طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ محالمہ ہز مجمئی امیر کے سامنے چش کیا گیا تھا اور ان کے مشورہ سے جو اب لکھا گیا ہے۔ شملہ کی لو کل احمد کی انجمن کی در خواست میں احمد یہ عقائد کو بھی تفصیلاً ذکر کیا گیا تھا اور گو رنمنٹ افغانستان نہیں کہ سکتی کہ اس کو پہلے احمد کی عقائد کا علم نہ تھا۔

اس طرح متواتر تیتین دلانے پر کابل اور اس کے گرد کے احمدی ظاہر ہوگئے مگر علاقوں کے لوگ پہلے کی طرح مخفی ہی رہے کیو نکہ گو رنمنٹ افغانستان کالقرف علاقوں پر ایسانہیں کہ اس کی مرضی پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ وہاں لوگ قانون اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ہارہا حکام بھی لوگوں کے ساتھ مل کر کمزوروں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔

ہم خوش تھے کہ افغانستان میں ہارے گئے امن ہو گیاہے کہ ۱۹۲۳ء احمد یو ل پر مصائب کے آخر میں اطلاع ملی کہ دواحمد یوں کو افغانستان کی گور نمنٹ نے قید کرلیاہے جن میں ہے ایک کا بیٹا بھی ماتھ قید کیا گیاہے - ان دو میں سے ایک تو دے ولا کرا پنے بیٹے سمیت چُھٹ گیالیکن دو سرامیری قادیان سے روا گی تک قید تھا اور جُھے معلوم نمیں کہ اس کااب کیاحال ہے - دو سراجو آزاد ہو گیا قلاس کو ایام گر فآری میں اس قدر مار آگیا کہ وہ آزاد ہونے کے بعد مهادن کے اند ر فوت ہو گیا۔

ہوئے نے بعد اللہ خان کے اند رقوت ہو ایا۔

مولو کی تعمت اللہ خان کی سنگ ارک بھی حکام نے بلایا اور بیان لیا کہ کیاوہ احمدی ہیں۔

مولو کی تعمت اللہ خان کی سنگ ارک بھی حکام نے بلایا اور بیان لیا کہ کیاوہ احمدی ہیں۔

انہوں نے حقیقت کو ظاہر کر دیا اور ان کا بیان لے کرچھو ڈویا گیا۔ اس کے چندون بعد ان کو گر قار کر لیا گیا اور پھر علاء کی کو نسل کے سامنے پیش کیا گیا جس نے اا۔ اگت کو ان سے بیان لیا۔ کہ وہ احمدی قرار اس کے متابعہ کا کو نسل نے ان کو احمدی قرار دیا اور موت کا فتوی ویا۔ اس کے بعد ۱۱۔ اگت ۲۲ء کو ان کو علاء کی اینل کی عد الت کے مسامنے پیش کیا گیا جس نے پھر بیان لے کرما تحت عد الت کے فیصلہ کی آئید کی اور فیصلہ کی اکری اور فیصلہ کیا گیا۔ کہ سامنے پیش کیا گیا جس نے پھر بیان لے کرما تحت عد الت کے فیصلہ کی آئید کی اور فیصلہ کیا گیا۔ دیا سے مسامنے بیش کیا گیا جس نے پھر بیان اے کرما تحت عد الت کے فیصلہ کی آئید کی اور فیصلہ کیا گیا۔ دیا سے مسامنے بیش کیا گیا۔ جس اسٹ بیش کیا گیا۔ دیا سے مسامنے کیا گیا۔ دیا کہ مسامنے مسامنے مسامنے مسامنے مسامنے کیا گیا۔ دیا کہ مسامنے مسامنے

اس- اگست کو پولیس نے ان کو ساتھ لے کر کابل کی تمام گلیوں میں پھرایا اور وہ ساتھ ساتھ اعلان کرتی جاتی تھی کہ اس شخص کر ، رتداد کے جرم میں سنگسار کیا جائے گالوگوں کو چاہئے کہ وہاں چلیں اور اس نیک کام میں شامل ہوں۔

ای دن شام کے وقت کائل کی چھاؤنی کے ایک میدان میں ان کو کمر تک زمین میں گاڑا گیا اور پہلا پھرکائل کے سب سے بڑے عالم نے مارا-اس کے بعد ان پر چلا روں طرف سے پھروں کی پارش شروع ہو گئی یمال تک کہ وہ پھروں کے ڈھیر کے بیچے دب گئے-ان کی لاش ابھی تک ان پھروں کے ڈھیر کے بیچے پڑی ہے اور اس پر پہرہ لگا ہوا ہے-اس کے بو ڈھے باپ نے جواحمہ ی شمیں ہے گور نمنٹ سے درخواست کی کہ وہ اس کولاش دے دیں تاکہ وہ اس کو د فن کردے گر گور نمنٹ نے اس کی لاش کو د فن کرنے کی اجازت دینے سے افکار کردیا۔

کابل گورنمنٹ نے مولوی نعمت اللہ کی استفقامت کرنے سے پہلے بار بار احمدیت کے چھوڑ ویے کی مولوی نعمت اللہ خان کو سنگسار مولوی نعمت اللہ شہید نے ہردفعہ اسے تقارت سے روکر دیا اور ضمیر کی آزادی کو جم کی آزادی پر ترجے دی- جب ان کوسنگسار کرنے کے لئے گاڑا گیا تب پھر آخری دفعہ ان کو ارتداد کی تحریک کی گئی گرانہوں نے جو اب دیا کہ جس چیز کو میں حق جانتا ہوں اس کو زندگی کی خاطر نمیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت ان کو گلیوں میں پھرایا جار ہا تھا اور ان کی

سنگساری کااعلان کیاجار ہا قفااس وقت کی نسبت بیان کیاجاتا ہے کہ وہ بجائے گھیرائے کے مسکرا رہے بنے گویا کہ ان کی موت کافتوی نمیں بلکہ عزت افزائی کی خبرسائی جارہی ہے۔

جب مرحوم کی آخری خواہش اوراس کے متعلق افغان حکام کاشکرید ان کو میدان بیں سنگدار کرنے کے لئے لئے گوانہوں نے اس و دقت ایک خواہش کی جے افغان حکام کے مشکور کرلیا اور ہم اس کے لئے اس کے ممنون ہیں۔ وہ خواہش بیر نہ تھی کہ وہ اپنی مال کو دیکھ لیس یا اپنے بو ڑھے باپ کوایک وفعہ مل لیس بلکہ بید خواہش تھی کہ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہوئے سے پہلے ان کوایک وفعہ اپنے رب کی عبادت کرنے کا بھر موقع دیا جائے۔ حکام کی اجازت ملئے پر انہوں نے اپنے رب کی عبادت کی اعدان کو کھا کہ اب میں تیار ہوں جو بھو سو کرو۔

المام کے سرکاری اخبار کابیان کا اکثر صد لیا گیاہے اپنی ۱- ستبری اشاعت میں حالات

شمادت لکھتے ہوئے لکھتاہے کہ

"مولوی نعمت الله بزے زورے احمدیت پر پختگی ہے ممبر رہااور جس وقت تک اس کا دم نہیں نکل گیاسٹکساری کے وقت بھی وہ اپنے ایمان کو ہاؤ از بلند ظاہر کر تارہا"

د م یں ربی سار کی اسان کی توجہ کو اپنی طرف تھنچی لیتا ہے لیکین اس مخص کا نیال کروجس پر ایک چھوٹا سازخم انسان کی توجہ کو اپنی طرف تھنچی لیتا ہے لیکین اس مخص کا نیال کروجس پر

چارول طرف سے پقرپڑ رہے تھے مگرا ہے صرف ایک ہی وُھن تھی کہ جس ا مرکووہ پچ لیقین کر تا تھاوہ اسے مرنے سے پہلے پھرا یک دفعہ اپنے برا دران وقت کے کانوں تک پہنجاوے ۔

الیوی ایند پریس بیناور کاس متمرکا تار جو ہندوستان کے سب اخبارات میں و یکرواقعات چھپا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سنگساری سے پہلے مولوی نعت اللہ شہید کو قید فاند میں بھی کئی قتم کے عذاب دیے گئے۔ ہندوستان کاسب سے وسیع الاشاعت اینگلوانڈین روزنامہ پائیر کلعتا ہے کہ یہ معالمہ معمولی نہیں بلکہ نمایت اہم ہے۔ وہ اپنے تازہ اینٹو میں یہ بھی کلعتا ہے کہ امیر نے نعت اللہ خان کو صرف آرتھوؤ کس پارٹی کے فوش کرنے کے لئے قتل کیا ہے۔ کابل کی آمدہ خبروں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گور نمنٹ کابل نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئیدہ بھی احداد کر کے اور وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے ملک کا قانون مرتب الیہ بی سلوک کا مطالبہ کرتا ہے) مگرگور نمنٹ کیا اپنی چھپلی اس امر کی تروید کر در ہی

ہیں۔ بیر تمام واقعات جھے قادیان سے میرے نائب نے بذریعہ تار مختلف تاریخوں میں بھیجے ہیں اور ان کی معلومات کاذریعہ کائل کے اخبارات ہیں جن میں سے اکثروا قعات کئے گئے ہیں۔

ا یک بے تعلق آدی کی بیہ شمادت طاہر کرتی ہے کہ ہمارے آدمی محض ند ہب کی خاطر نمیں مارے جاتے بلکہ وہ اس لئے بھی قتل کئے جاتے ہیں کہ کیوں وہ اس امر کی تعلیم دیتے ہیں کہ مذہبی اختلاف کی وجہ سے ہندوؤں' مسیحیوں اور دو مرے ند ہب والوں کو مارنا یا ان کے خلاف لڑنا درست نمیں۔ پس وہ اپنی خاطرجان نمیں دیتے بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خاطرجان دیتے ہیں۔

تحکے نمایت افسوں سے یہ کمنا پڑتا ہے کہ افغان بھے نمایت افسوں سے یہ کمنا پڑتا ہے کہ افغان کے افعان کو پید لیڈیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قبل کر چھا ہیں کہ اس قبل سے پہلے وہ وہ مارے آدی محتن نہ ہی اختلاف کی وجہ سے قبل کر چھے ہیں اور مسٹرمار ٹن ایک غیر جانبرار کی شمادت موجود ہے جراس واقعہ کو وہ کمال چھپا تھتے ہیں کہ کابل کے بازاروں ہیں اس

ا مر کا اعلان کیا گیاہے کہ مولوی نعت اللہ خان کو ارتداد کی وجہ سے سنگیار کیا جائے گا-اور آخر میں کابل کے نیم سرکاری اخبار حقیقت کو وہ کہاں لے جائیں گے جس نے مقدمہ کی بوری کار روائی چھاپ دی ہے اور تشلیم کیا ہے کہ شہید مرحوم کے سنگیار کئے جانے کا باعث اس کا نہ ہب تھا۔ اور پھروہ اس تمام خط و کتابت کو کہاں چھیادیں گے جو کابل گور نمنٹ اور برطانیہ کی سفارت میں بچھلے سال ہوتی رہی ہے جس میں کابل گور نمنٹ نے زور دیا ہے کہ ڈاکٹر فضل کریم کو لیگیشن (LEGATION) ہے واپس کر دیا جائے کیونکہ وہ احمدی تھے یہ تمام واقعات تا رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ نہ ہبی طور پر احمد یوں سے عداوت رکھتی ہے۔ یا ظاہر کرناچاہتی ہے کہ اس کوعد اوت ہے اور رہے کہ مولوی نعمت اللہ خان کے قتل کی وجہ صرف ان کی احمہ بہت تھی۔ شادت کے حالات کے متعلق میں اور پچھ ا فغان گو ر نمنٹ ہمد ر دی کی مختاج ہے نہیں کمنا جاہتا تگر میں مضمون کو ختم کرنے ہے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے لمبے عرصہ ظلم کے میں اپنے ول میں افغان گور نمنٹ اور اس کے حکام کے خلاف جذبات نفرت نہیں یا تا۔ اس کے فعل کو نمایت فرا سمجھتا ہوں مگر میں اس سے ہدر دی رکھتا ہوں اور وہ میری ہدر دی کی مختاج ہے۔ اگر کوئی مخض یا اشخاص اخلاقی طور پر اس حد تک گر جائیں کہ ان کے دل میں رحم اور شفقت کے طبعی جذبات مجھی ہاتی نہ رہیں تووہ یقینا ان لوگوں ہے جو صرف جسمانی د کھوں میں متلاء ہیں ہماری ہمدر دی کے زیادہ مختاج ہیں۔ میں نے آج تک کسی سے عدادت نہیں کی اور میں اپنے دل کو اس واقعہ کی بناء یر خراب کرنانہیں چاہتااور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیج تنبع بھی ای طریق کو افقیار کریں گے۔ میں کسی الیمی میٹنگ میں شامل نہیں ہوتا جو اظهار غیظ وغضب کی خاطر منعقد کی گئی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ظلم نہ ظلم سے منتے ہیں اور نہ عداوت ہے ۔ پس میں نہ ظلم کامشورہ دوں گااور نہ عداوت کے جذبات کواینے دل میں جگہ دوں گا۔

میں میں شمولیت کی اغراض میں صفائی ہے کہتاہوں کہ میری اغراض اس میٹنگ میں میٹنگ میں میٹنگ میں میٹنگ میں میٹنگ میں

اول-اس امر کااظمار کہ امیر کے اس فعل کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہئے یہ فعل اسلام کے بالکل خلاف ہے -اسلام کامل نہ ہمی آزادی دیتاہے اور فرما تاہے کہ حق اور ماطل ٹلاہرامور میں - پس کمی پر زیردستی کرنے کی کوئی دجہ نہیں - ہر فحض کے لئے اس کا بنادین ہے - حفرت ابو بکر" کے زمانہ میں جو لوگ مرتہ ہوئے ان کو کمی نے نہیں قمّل کیا صرف اس وقت تک ان سے جنگ کی گئی جب تک انہوں نے حکومت سے بغاوت جاری رکھی۔ پس کمی شخف کو حق نہیں کہ وہ اس فعل کو اسلام کی طرف منسوب کرے۔ ایسے افعال نذہب کے لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔

دوم-اس امر کا ظہار کہ ہم لوگ امیر کے اس فعل کو درست نمیں سیجھتے اور اس اظہار کی دوم-اس امر کا اظہار کہ ہم لوگ امیر کے اس فعل کو درست نمیں سیجھتے اور اس اظہار کی بیر خوض ہے کہ جب کی قطافہ و دنیا عام طور پر نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اس کی آئندہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ یس پلا جذبات عداوت کے اظہار کے جن کو میں اپنے دل میں نمیں پاتا ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائل گور نمنٹ کا بیہ فعل اصول اظافی و فد ہب کے ظاف تھا اور ایسے افعال کو ہم لوگ ناپندیدہ سیجھتے ہیں۔ گربیہ افعال ہمیں اپنے کا م سے پیچھے ہیں نمیں ہٹا سیج ۔ نہ پہلے شہیدوں کی موت سے ہم ڈرے ہیں اور نہ بید واقعہ ہمارے قدم کو پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ چنانچہ اس دل ہلا دینے والے واقعہ کی اطلاع طبقہ ہی ججھے ہار کے ذریعہ سے پائیس مکتا ہے۔ چنانچہ اس دل ہلا دینے والے واقعہ کی اطلاع طبقہ ہی گرف مولوی نعت اللہ خان کا کام آومیوں کی طرف مولوی نعت اللہ خان کا کام جاری کہ کو تیا رہیں۔ اور ایک اور در خواست یماں انگلتان میں چو ہر دی طفر اللہ ظافر اللہ خان صاحب بارایٹ لا ایڈیٹرانڈین کیسز نے اس مضمون کی دی ہے۔ پس جو غرض الن ظفر سے ہے وہ ہر گر پوری نہ ہوگی۔ ہم آٹھ لاکھ آومیوں میں سے ہراکیٹ خواہ مرد ہو خواہ عور ت خواہ میرد ہو خواہ عور دت خواہ میکہ اس راستہ پر چیلئے کے لئے تیا رہے۔ جس پر نعت اللہ خواہ مرد ہو خواہ عور دت خواہ پیداس راستہ پر چیلئے کے لئے تیا رہے۔ جس پر نعت اللہ خواہ مرد ہو خواہ عور دت خواہ پیداس راستہ پر چیلئے کے لئے تیا رہے۔ جس پر نعت اللہ خواہ مرد ہو خواہ عور دت خواہ پیداس راستہ پر چیلئے کے لئے تیا رہے۔ جس پر نعت اللہ خواہ مرد بو خواہ میکہ اس راستہ پر چیلئے کے لئے تیا رہے۔ جس پر نعت اللہ خواہ میکہ کام

اب میں اس امید پر اس مضمون کو ختم کر تا ہوں کہ نہ ہمی آ ذادی کے دلدادہ اس موقع پروہ کم سے ملک مدادہ اس موقع پروہ کم سے کم خد مت کر کے جو آ زادی کی راہ میں وہ کرسکتے ہیں اپنے فرض سے سکدوش ہوں گے۔ لینی اس فعل پر نالیندید گی کا اظہار کریں گے۔ قومیں الگ ہوں حکومتیں الگ ہوں گرہم سب انسان ہیں ہماری انسانیت کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہماری ضمیرکی آ زادی کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ پس کیا انسانیت اس وقت ظلم پرائی فوقیت کو بالا فاہت کرکے نہیں دکھائے گی؟

(الفضل ۲۵-اکتوبر ۱۹۲۳ء)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### لندن میں ہندوستانی طلباءے تفتگو

(۲۰ تتمبر ۱۹۲۳ء شام چار بج حفرت خلیفة المسیح الثانی کی طرف ہے مسلمان ہندوستانی طلباء کوچائے پر بلایا گیا۔اس موقع پر طلباء ہے جو سوال وجواب ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔)

غیرمسلم حکمرانول کی فرمانبرداری ایک طالب علم: میں آپ سے یہ دریافت کیرمسلم حکمرانول کی فرمسلم حکمران قوم

کائس حد تک لائل(LOYAL)ہوناچاہیئے۔ حضرت اقدس:- میں اس سوال کابواب وینے سے پہلے آپ سے اصولی طور پرایک بات

پوچھتاہوں ممکن ہے اس سوال بیں ہی اس کاجواب بھی آجائے۔آپ بیہ بتائیں کہ آگر مسلمان حکومت ہو تو مسلمانوں کواس کی اطاعت اور فرمانیرواری کس حد تک کرنی ضروری ہے۔

طالب علم:۔ جب تک وہ مسلمان حکومت درست رہے'عدل وانصاف کے قوانین پر عمل کرے اور رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتی رہے اس کاوفادار رہنا ضروری ہے۔اگروہ ان ہاتوں کو

چھوڑ دے اور غلطیاں کرے تو نہیں۔ حضرت اقد س:۔ بہت ٹھیک ہے جب تک وہ نیک رہے اس وقت تک اطاعت اور فہانیرداری

صفرت الندس:- بهت هيك ب جب تك ده ميك رب اس وقت تك اطاعت اور فرمانبردارى ضرورى ہے-تو يمى اصول حكومت كى اطاعت كى حد كا ہو گيا-اس ميں مسلم اور غير مسلم كى كيا قيدرى-

طالب علم:- آخروه مسلمان ہیں۔

حضرت افدس:- آپ نے جب یہ اصل قائم کیا کہ جب تک مسلمان حکمران نیک کام کریں ان کی اطاعت کرنی چاہیے تو پھراس اصل کو مخصوص تو نہیں کرسکتے کہ بیہ صرف مسلمانوں کے متعلق ہے اور فیرمسلم کی حکومت اگر عدل وانصاف بھی کرے تواس کی اطاعت نہ کی جائے۔حکومت

ہے اور غیر مسلم کی تحومت اگر عدل وانصاف بھی کرے تواس کی اطاعت نہ کی جائے۔ تحومت میں اپنے پرائے کاموال نہیں ہو تابلکہ حقوق اور رعایا کاموال ہو تاہے۔ دیکھواس ملک میں انگریزوں یک کی تحومت ہے۔ تمرکیاا تکریزاس وجہ سے خوش ہوجائیں گے کہ امارے بھائی تحکمران ہیں؟ نہیں

بلکہ وہ اپنے حقوق مائلیں گے۔ آئر لینڈ کا قضیہ آپ کے سامنے ہے تو حکومت میں جو سوال معرض بحث میں آتا ہے وہ رعاما کے حقوق کا سوال ہو آہے۔

طالب علم: ۔ انگریزوں کا غیر ہونا آپ نے بھی تشلیم کرلیا ہے کیونکہ آپ ان کو وعوتِ اسلام دیتے ہیں۔جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ غیر ہوئے۔

۔ محضرت الدس:۔ دعوتِ اسلام تو ہمارا فرض ہے ہم مسلمانوں کو بھی وعوت دیتے ہیں میں تو کہتاہوں کہ حکومت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔سوشل حقوق الگ ہوتے ہیں نہ ہی الگ اور حکومت کے الگ اور ان میں تجدابُدا احکام ہوتے ہیں -دیکھو انسان مختلف جوارح اور اعضاء کا مجموعہ ہے۔ ہاتھ یاؤں وغیرہ سب کے سب مجموعی طور پر ایک حیثیت رکھتے ہیں تگران کے كام الك الك وير-اى طرح موشل اور يولينكيل معالمات كالجمي ايك بدابداوائره ب-الرجم ال كو لماكر بحث كرين كے تو غلط راستد ير جا يؤين كے-جرايك وائرہ كے اندر رہ كر غور ہوسکتاہے۔ گور نمنٹ اور رعایا کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اس نظرے دیکھو سوشل اصولول پر ات نه ير كهوياكس اور نقطه خيال سے اس ير بحث نه كرو- آپ نے خود ايك اصل بتايا ہے كه حومت جب تک نیکی کے کام کرتی ہے 'رعایا کی خبر گیری انساف اور عدل کے اصولول ير موتى ہے اور ان کے حقوق محفوظ ہیں تو ایسی حکومت کی اطاعت اور اس سے وفاداری کرنی چاہیے۔ پس جب تک حالات میں تغیرنہ ہو اس اصل کو کیوں چھوڑا جائے۔ ند بب میں سیاست ہے مگراس کا یہ مطلب نہیں کہ ہرجگہ سیاست کو دخل دیا جائے - احکام اسلامی میں یہ بھی ایک اصل ہے کہ ان میں حالات کے بدلنے کے ساتھ اعتماء ہو جاتا ہے- مثلاً وضو کرنے میں ہاتھ وھونا ضروری ہے الیکن جس شخص کے ہاتھ ہی نہ بوں اس کے لئے ہاتھ دھونا ضروری نہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا موں آپ کا بیر سوال اصل سوال نہیں بلکہ آپ کے دل میں جو سوال ہے وہ بیر ہے کہ فارن

#### (FOREIGN) حکومت کیوں حکومت کرتی ہے؟

(اس پرطالب علم فدکور نے کما کہ ہاں اصل سوال ہی ہے) میں اس سوال کا بھی جواب اصول طور پر ویتا ہوں آپ مائنہ ہو نے دو مروں پر حکومت کی ہے۔ دھنرت ابو بکرصدیق آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلیفہ ہوئے اور وہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اسوہ تنے اور ان کے بعد اسلامی حکومت کا دائرہ اور بھی وسیح ہوتا گیا۔ یمال تک کہ ایران مهم شام اور دور تک اسلامی حکومت کا دائرہ اور بھی وسیح ہوتا گیا۔ یمال بن حکومت کرنے کا حق نہیں تو سوال ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کو دو سروں پر حکومت کرنے کا کیا ہوتا تھا؟ اور دو سری قوموں پر اسلامی حکومت کی بنیاد خود آخضرت مائٹی کیا کے دقت میں پڑی ہے۔ حق تھا؟ اور دو سری قوموں پر اسلامی حکومت کی بنیاد خود آخضرت مائٹی کیا کے دقت میں پڑی ہے۔ اس لئے ہم یہ کہنے کہ فیاد مائٹی حکومت کے زمانہ میں عراق و شام کتنے کہ ہم تمہمارے علاقہ میں نہیں رہنے اور فرض کرد کہ خالد اور ابو عبیدہ کی جگہ میں اور آپ ہوتے اور ہم ہے یہ سوال کیا جاتا کہ ہم آپ کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے آپ جگہ میں اور آپ ہوتے اور ہم ہے یہ سوال کیا جاتا کہ ہم آپ کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے آپ

(اس موقع پر طالب علم ند کور سوچ میں پڑگیا لیکن خلیفہ عبدالحکیم صاحب جو خلیفہ رجب الدین اصاحب الدین اصاحب الدہن صاحب الدہن الدین صاحب کے رشتہ دار تھے بول اُسٹے ) ان کو سینٹری پوزیشن دو جیسے اگریز ہندوستان میں میں وہ غلای پیدا کرتا ہے - مفتوح سے زیادہ ذکیل اپوزیشن کسی کی نمیں ہوتی اس کے تمام امور میں غلای پیدا ہو جاتی ہے جیسے اوڈوائر نے پیمروں کو جمع کر لیا اور وہ سب کے سب اس کے دروازے پر پہنچ - اور جس منتم کا ایڈریس اس نے چاہا دے ویاریہ فقرے کچھ ایسے طور پر خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے ادا کئے جن سے طنز کا رنگ نمایاں مقارع حضوت نے شاہدے خرابانہ

ہم تو اس موقع پر نہ تھے۔ آپ کتے ہیں ایا ہوا شاید آپ ہوں گ اُ آپ کے کینے سے مان لیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ جمٹ بول اٹھے۔ نہیں نہیں میری مراد آپ سے نہیں تھی اور آپ ان میں شریک نہ تھے۔

مستمال کی استان کو اصول کا سوال ہے اور اصولاً اس کو حل کرنا چاہئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کی وجہ سے کسی قوم نے حملہ کرکے دو سری قوم کو فتح کر لیا تو کیا آپ کے نزدیک ایسے اسباب ہو سکتے میں کہ جس کو فتح کیا ہے اس کو جمشہ مفتوح رکھے۔ پروفیسر عبدا تحکیم:- ایک قوم ہے جو بیشہ نگ کرتی ہے گھروں پر آگر تملہ کرتی ہے تو پھر ہماری قوم کا حق ہے کہ سیلف ڈیفینس (SELF DEFENCE) مخاطعت خود افتیاری کے طور پر اس کو مغتوج رکھیں۔ میں ان جنگوں کو جو اسباب صداقت پر مبنی ہوں جائز سمجھتا ہوں امپیریل اِزم کو جائز نہیں سمجھتا۔

حضرت: - کیا ایس صورت میں یمی جائز ہے کہ ان پر قبضہ رکھاجادے یا اسی قدر کانی ہے کہ

فکست دے دی جادے۔

عبدالحکیم:۔ جیسی صورت ہواس کے موافق عمل کیا جاتاہے۔ جیسے جرمنی کے متعلق کیا گیاہے۔ کامل کو فتح کرنا آسان ہے مگر کامل نیز حکومت مشکل ہے یہ ایک ضرب المثل ہے۔

حضرت: - خیر کانل کی حکومت کی مشکلات تو پہاڑی علاقہ کی وجہ سے ہیں یہ بحث نہیں - آپ کے اس جواب سے یہ تو ٹاہت ہوگیا کہ بعض اسباب اوروجوہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے

ہوئے مفتوح قوم کو دبائے رکھنا جائز ہے۔

عبدالحكيم: - بال بشرطيكه ان كوتباه نه كياجائ-

حضرت: - كمال تك دباياجائي؟اس كى حد بندى كون كرے كا اوركون جج بوگا-

عبدالحكيم: - زبردست ابنا فيعله آپ كرتاب ابنا ج آپ دوتا ب اس كا تو سات بيس كا دواب -

حفرت:۔ اگر یہ اصول درست ہے تو آپ کے پوائنٹ آف ویو (POINT OF VIEW) سے یہ سوال عل ہوگیا۔ انگر مزدل نے اپنا فیصلہ آپ ہی کرلیا۔

عبدا کیم:- نہیں یمال تو موریلی (MORALITY)کے بوائٹ آف ویو سے ویکھاجادے گا-(افلاقی نظر نگاہے)

حضرت:۔ مور ملٹی کے پوائنٹ آف وابو میں بھی تو اختلاف ہے توجب اخلاقی نقطہ نگاہ مختلف ہوئے تو پھر کس بهلو پر فیصلہ ہوگا۔

عبدالحكيم: - مين تويونني درميان مين آگيا-

(بیر که سرکروہ خاموش ہوگئے-اور حضرت کاسلسلہ کلام پھرسے طالب علم سے شروع ہوا) دین

حضرت:۔ بھڑ کچروئی سوال آگیا کہ اگر حضرت ابو یکر ؓ کا زمانہ ہو اور غیر مسلم علاقے بغاوت کریں۔اور کمیں کہ ہم آپ کے ماتحت نہیں رہنا چاہجے آپ کو کوئی حق نہیں تو پھ آپ کیاایڈوائز(ADVISE) کریں گے کیا مشورہ دیں گے۔

پہلا طالب علم:۔ جب وہ لوگ چاہیں گے کہ ہم یہ حکومت نہیں چاہیے تو انکو چاہیے کہ آزاد کردیں اور ان پرے اپنی حکومت اٹھالیں۔

حضرت:۔ تواب بیہ اصل قائم ہوا کہ جب کوئی قوم اپنی غیر قوم حکمران کو کیے کہ ہماراعلاقہ خالیاً کرود تو خالی کردیتا چلہیئے۔اب ہم واقعات سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء واجداد کا کیا عمل ہے؟انہوں نے تو کسی ملاقہ کو نہیں چھوڑا۔اس اصل کو قائم کرکے اب آگے چلائے۔

ہے ، اموں سے و میں مارند و یں پیوور ہیں اس وہ م رہ اب اب اب پیسے اس (اس موقع پر طالب علم ند کورنے تو کوئی جواب نہ دیا۔اور پھر پروفیسر عبدا ککیم:۔ جزل تھیوری ہیہ ہے کہ کسی قوم کا حق نہیں کہ دو سری قوم پر اپنی اغراض کے لئے حکومت کرے خواہ دہ قوم کوئی ہی ہو'ہاں اس کی اصلاح کے لئے حکومت کرے۔

حضرت: أس قوم كے ارادہ اور مرضى كے موافق يا اس كے خلاف-

عبدا تحکیم:۔ اس کا فیصلہ مشکل ہے حکومت کے افعال کو دکھ کر کمہ سکتے ہیں کہ بیہ فعل جائز ہے پاناجائز :

حضرت : جب فیصلہ مشکل ہے تو جائز ناجائز کافیصلہ کون کرے گا۔جس حکومت کو کماجادے کہ ناجائزے اس کا ہر فعل ناجائز ہوگا۔

کیا ہندوستانی حکومت کے قابل ہیں۔

یہ میرو میں موسے کے کہا آپ ہندوستانیوں کو حکومت کے قابل سیحتے ہیں؟

حضرت: - جھے سے جو سوال ہوا ہے میں نے اس کا جواب بارہا دیا ہے۔ گل کے خطبہ جمعہ میں بھی

حضرت: - جھے سے جو سوال ہوا ہے میں نے اس کا جواب بارہا دیا ہے۔ گل کے خطبہ جمعہ میں بھی

اس سوال کا جواب آگیاہے۔ میں نے ہمیشہ کما ہے اورا گھریزوں کو کما ہے کہ یہ خیال غلا ہے کہ

ہندوستانی حکومت کے قابل مہیں۔ میں نے اس سوال پر فورکیا ہے اور میں اس کے والا کل

ر کھتاہوں کہ ہندوستانی ہندوستانیوں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ سوال ہو کہ ہندوستانی فرانس

یا انگلستان پر حکومت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہر ایک ملک کے باشدے اپنے ملک پر حکومت کر سکتے

ہندوستان پر حکومت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہر ایک ملک کے باشدے اپنے ملک پر حکومت کر سکتے

ہیں۔کیاافغان افغانستان پر حکومت نہیں کرتے؟کیا وہ ہندوستانیوں سے زیادہ تعلیم یا فتے ہیں؟

آپ نے خوشامہ پر بہت زور ویا ہے(غلیفہ عبدا کلیم نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا قاکہ

گورنمنٹ کی خوشامد کی جاتی ہے-اس کی طرف اشارہ ہے-عرفانی) کسی وجہ سے آپ کا یہ خیال

ہوگا۔ ہم تو کی کی خوشلد نمیں کرتے خواہ وہ کوئی ہو۔ ہم نے گور نمنٹ کو ہیشہ اس کی غلطیوں سے
آگاہ کیا ہے اور صاف صاف کھلے الفاظ میں اس کو بتایا ہے۔ ہمارے ایڈ رلیں اس پر شمادت دے
رہے ہیں اور تمام افروں کو معلوم ہے کہ ہم نے ہمشہ ان کی غلطیاں ظاہر کی ہیں۔ خوشالد وہ مختص
کرے جس کو گور نمنٹ سے کچھ لیما ہو۔ ہم نے ہمشہ ان کی علطیاں ظاہر کی ہیں۔ خوشالد وہ مختص
کرے جس کو گور نمنٹ سے کچھ لیما ہو۔ ہم نے اس کو سلام کرنے کے لئے بھی نمیں جاتے۔ اور کوئی
مختص میہ طابت نمیس کر سکتا کہ ہم نے بھی کی قتم کی خواہش ان سے کی ہو۔ میں اگر بھی کی
سے طابوں تو میری غرض بعض ان غلط مہیوں کو دور کرناہوئی ہے جو ملکی مفاد اور ملکی امن کے
ضاف ہوتی ہیں نہ کوئی ذاتی غرض۔ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں اور آپ کے خاندان کے لوگ
اس بات کوا چھی طرح جان سکتے ہیں۔ کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ ہم نے کوئی فاکرہ اٹھایا ہے یاس کی
خواہش کی ہے۔

عبدالحکیم:-کیا آپ کاوفد لارڈ ریڈنگ کے پاس گیاتھا-

حضرت:- ہاں۔

عبدالحكيم:- كياغرض تقي-

حضرت:۔ اس کے لئے ہماراایڈریس واضح ہے۔ہم نے اس کو پتایاتھاکہ ہم کو آپریٹ(CO-OPERATE) کرسکتے ہیں اور ان کو غلطیوں سے بھی آگاہ کرنا تھاجو حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں۔

۔ عبدالحکیم:- مطلب میہ ہے کہ آپ ریڈنگ کے پاس گئے اور اس کو رعایا پَرَوَر اور خریت پُروَر \_\_\_\_\_\_

کہتے ہیں۔

حضرت: آپ نے مد کمال سے نکالاہ کہ ہم خریت پَروَر کتے ہیں یااس فتم کے اور الفاظ استعال کرتے ہیں-ہماراایڈریس موجود ہے۔ بغیر دیکھے اور معلوم کرنے کے ایک بات کہنا جس کی اصلیت نہ ہو پندیدہ بات نہیں ہوتی۔

عبدالحکیم: - آپ نے پلک کی شکانیوں کا بھی ذکر کیاہے؟

حضرت: میں تواہمی کہ چکاہوں کہ بیشہ ہم نے حکومت کی غلطیاں ظاہر کی ہیں اور ای

ايْدُرلِسِ مِين موجود بين-

عبدالحكيم: - ميں نے پڑھانہيں-

حضرت: - پھر بغیر پڑھنے کے اس فتم کے اعتراض ورست نہیں ہیں ہم کی انسان کی خشار

کر کتے اور حقیقت کے اظہار سے کوئی چیز ہم کو روک نہیں سکتی-ابھی کوائر کے مقدمہ میں شادت کا سوال تھا۔ ہم نے صاف کمہ ویا تھا کہ ہم ڈائر کی غلطیوں کابھی اظہار کریں گے۔غرض ہم نے کسی موقع براظمار حقیقت سے برمیز نہیں کیا ہے۔

عبدالحکیم:۔ میں ایک دفعہ شملہ پر تفاوہال ایک احمدی نے کماتھا کہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی بناہ میں ہیں۔

حضرت: - اگر واقعات ایسے مول تو پھراعتراض کیا ہے ۔ کیا آب اس کو جائز سجھتے ہیں کہ کی احمدی کی لڑکی کو پکڑ کر تنجروں کو دے ویا جاوے کہ اس کو گانا سکھاؤ-اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے حیائی ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کی لاش کو قبرے نکال کر کتوں کے سامنے پھینک دیا اور بعض اخباروں نے اس فعل کی تحسین کی اور کسی مسلمان سے نہ ہوسکاکہ ان بر اظهار افسوس کرتا-اختلاف کے سوال کو چھوڑ کر رہ کیسی بے رحمی اور بداخلاقی ہے-ای رمضان میں ایک شخص کو مانی تک لینے نہ وہااور سخت دکھ ویے اور پکڑ کر بند کردیا کہ وہ اپنی شکایت بھی نہ کرسکے۔

قصور میں ہماری جماعت کو جس طرح پر ذکھ دیا گیادہ ایک تازہ مثال ہے۔ آئے دن مختلف مقامات یر مسلمان محض اختلاف کی وجہ ہے ہماری جماعت کو تکلیف ویتے ہیں پھران حالات میں اگر اس

ئے یہ کما تو کیاغلط ہے؟

عبدا تحکیم:۔ حالات اس فتم کے ہیں تو آپ اور آپ کی جماعت کا میہ فرض ہے کہ اپنی حفاظت اس طریق بر کریں مسئلہ خلافت کی وجہ سے بھی مخالفت ہوئی ہے-

حضرت:۔ خلافت کے سوال کے متعلق س لو۔جب لکھنؤ میں خلافت کانفرنس کا پہلا جلسہ ہواہے تو مولوی عبدالباری صاحب نے مجھے وعوت دی اور بلایا- میں نے دیکھاکہ میرے جانے سے کوئی فائدہ نہیں- یہ لوگ کسی کی صحیح بات کو مان نہیں سکتے۔ تاہم میں نے ایک رسالہ لکھااورایک وفد بھیجا-رسالہ میں میں نے بتایا کہ خلافت ترکی کا سوال پیش نہ کیاجاوے 'کیونکہ مسلمانوں کے بعض فرقے اس کو نہیں انتے سلطان ترکی کے سوال کو رکھا جادے جس کے ساتھ ہرمسلمان کو بمدردی ہے۔اور میں نے یہ بھی لکھا کہ ترکوں اور اسلام کے متعلق جو غلط فہماں یورپ اور امریکہ میں پھیلائی گئی ہیں ان کودور کیا جاوے میں نے خود اس کام کے لئے اٹی طرف سے مبلغ ویے کاوعدہ کیابو ان غلط وں کو ڈور کریں۔اس وقت اس کی طرف کسی نے خیال نہ کیالیکن بعد میں جب شیعہ ۔اور

ا ہلحدیث اور دو سرے لوگوں نے جو خلافت کے قائل نہیں مخالفت کی تواب ان کے بعض لیڈر سلیم کرتے ہیں کہ بو طریق میں نے بتایا تھا وہی صحیح تھا۔ اور اب جس حالت میں بید سئلہ آگیاہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ میں نے ہر موقع پر اپنی طاقت کے موافق مدو دینی چاہی ہے لیکن سیہ ہم سے نہیں ہوسکتا تھا کہ ہم فیمب کو قرمان کردیں۔ فیمب کے لئے ہم ہر ایک قرمانی کرسکتے ہیں گراس صداقت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے جو خداکی طرف سے آئی ہے۔

(حضرت کی اس تقریر کا بہت اثر ہوا-اور پروفیسر عبدالحکیم صاحب کینے گئے کہ یہ بالکل درست ہے۔ یم جب فضائل علی اور سرآغافان صاحب کی طرف سے درست ہے۔ یم جب فضائلیہ میں تھا اور سید امیر علی اور سرآغافان صاحب کی طرف سے فلافت کی تائید میں خیالات کاظمارہوا تولوگ کتے تھے کہ یہ خودتو فلافت کے قائل شیں-) کہلا طالب علم:۔ میری سمجھ میں تو آپ کی بوزیش آئی ہے اور جواعراضات آپ پر ملک کی آزادی کے متعلق ہوتے ہیں وہ درست شیں یہ بات بالکل صاف ہوگئی ہے۔

سلمانوں کو کافر کمنا ایک طالب علم: کتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو کافر کتے ہیں؟ مسلمانوں کو کافر کمنا حضرت: آپ عیمائیوں کو کافر کتے ہیں تو کیاان کا حق ہے کہ آپ

كو ماروس؟

طالب علم:- لاَّ إللهُ إلاَّ اللهُ مُعَتَّدُ رَّسُولُ اللهِ اسلام كا غلاصه بـ بجرجب كوتى فتض كلمه يوهتا بـ واحدى اس كو كافر كيوں كتے ہن؟

حصرت: - ایک بات میں آپ سے پوچھناہوں-اگر کوئی شخص میں کلمہ پڑ متناہو مگریہ کے کہ میں موسی علیہ السلام کو نبی نہیں مانناوہ مُفوذُ باللهِ مفتری تقے تو آپ اے کیا کہیں گے؟

طالب علم: - كافري بوگا-

(اس موقع پر چرروفيسرعبدالحكيم صاحب في سلسله كلام شروع كيااوركما-)

عبدا تحکیم:- اس میں ایک مغالطہ ہے- آخضرت مل اللہ اللہ مربعت کو کال کر گئے اور اب کوئی چیز دین کے لئے باق نہیں-اس لئے میں اس بات کے لئے مجبور نہیں ہوں کہ کی دوسرے کو نبی یا نیک سمجمول-اگر کوئی مخض آخضرت مل اللہ کو انتابو اور موی کا کافلام نہ ہو تومیرے خیال میں وہ مسلمان ہوگا۔

حضرت:- آپ کے خیال کو میں نہیں پوچھتا ووسرے مسلمان اس کومسلمان نہیں مانتے اور نہیں مائیں گے جو حضرت موئ کا افکار کرے -

طالب علم: - بير بالكل ورست ہے-

عبدا لحکیم:۔ سارے قرآن میں بیہ ذکر نہیں کہ آمخضرت ماٹھیجائے کے بعد کوئی رسول آئے گا۔ حضرت:۔ یہ بحث توالگ رہی کہ ذکرہے یا نہیں۔ لیکن فرض کرو کہ ایک محض کا خیال ہے کہ

رسول آئے گاتو اس کو کیا کھو گے۔

عبدالحكيم:- كياوه شريعت كومكمل سجهتاہ؟

حضرت: - ہاں وہ مکمل مجھتاہ -اور باوجود اس کے وہ مانتاہے کہ ایک رسول آیا ہے سید خیال

غلط ہے یا صحح مگروہ مانتاہے تواس رسول کا جوانگار کرے اس کو وہ کیا کیے گااوراس کا کیا حق ہے۔ عبد الحکیم:۔ بال اس کا حق ہے کہ وہ نہ ماننے والے کو کافر کیے۔

حضرت : - تو چرمعلوم مواكه بيه سوال نهيل كه كافر كيول كته مو بلكه سوال بيد مو گاكه كهال لكها

ہے کہ رسول آئے گا-(اس پر حضرت اقدس نے سورہ اعراف کا تیسرا رکوع نکال کر پڑھا اور

سوال کیا کہ ایر میں یابی آدم کاجو خطاب ہے ، یہ کس زمانہ کے لوگوں کیلئے ہے-)

پروفیسر عبدالحکیم: - وہ جو آنخضرت مانگیا کے زمانہ میں موجود تنے یا آئندہ آئیں گے۔ دور

حفرت:- بهت اچھا اب آگ چلئے چوتھے رکوع میں فرماتا ہے- پیئینی آدَم اِلمَا کیا تِینَدَکُهُ رُسُلُ مِّنْدُکُمُ یَقْصُتُونَ عَلَیْکُهُ اٰیَاتِین<sup>ظی</sup>اس میں کون لوگ مراد ہیں؟

پروفیسرعبدالحکیم:۔ وہی جوموجود تھے یاجو آئندہ ہوں گے۔

حضرت: پھريہ آيت کيا ثابت كرتى ہے؟

پروفیسرعبرا تحکیم:- اس آیت ہے بیہ بات ثابت ہے کہ انبیاء آئیں گے۔ میں نے جب اس کو مزھاضاتوی سمجھانقاکہ رسول آئیں گے۔

حضرت: پیر قرآن مجید سے بیہ تو ثابت ہے کہ رسول آئیں گے پیر جو شخص کسی رسول کو مانت کہ آگیا کیااس کو مہ حق نہیں کہ اس کے نہ ماننے والوں کو کافر کیے؟

پروفیسرعبدالکیم:- ہاں اس کاحق ہے۔

وہی طالب علم:۔ مگر میں نے مولوی محمد علی صاحب کے ترجمہ قرآن مجید میں میہ معنی نہیں رو حدید

خصرت: اس کا جھ سے کیا تعلق میں تو آپ ترجمہ کر آاہوں اور ترجمہ صاف ہے۔ میں مولوی محمد علی صاحب کی اتیاع نہیں کر تا۔ اور میں تعلّی سے نہیں کہتا بلکہ تحدیث نعت کے طور پر کہتاہوں

کہ ان سے زیادہ عربی جانتا ہوں-

یروفیسر عبدا تحکیم: - (طالب علم کو مخاطب کرکے)اس آیت سے یمی ٹاب**ت** ہے اور اس میں بحث ن

فضول ہے۔

پہلا طالب علم: - کیا پہلوں میں سے بھی کسی نے میہ معنیٰ کئے ہیں اور کسی کاابیا عقیدہ ہے؟ حضرت: - ہیہ سوال معقول ہے سیہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دکھائیں چنانچیہ مولاناروم 'ابن عربی' دیو بری

سسرت: بیے حوال سوں ہے۔ یہ مارا اس ہے کہ اس دعا ان چاہ چہ حوالماروم این حری دو بدلا مدر سہ کے بائی مولانا محمد قاسم اجرائے خورت کے قائل ہیں۔

طالب علم: - مرزا صاحب ٰیر کونسی کتاب نازل ہوئی؟

حضرت:۔ ہر رسول کے لئے کتاب شرط نہیں۔ شرایعت کامل اور ختم ہو پیکل ہے۔ پہلے ایسے رسول پنی اسمائیل میں آتے رہے ہیں جن ہر کوئی کتاب مازل نہیں ہوئی۔

پروفیسرعبدا تحلیم:- گر حضرت مرزاصاحب توایی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔

من ميستم رسول ونيا ورده ام كتاب

حضرت: يو تو آبكى رسالت كو ثابت كرتاب كه ين ايبارسول نيس جو كتاب لايا مو-

عبدالحکیم: - نہیں وہ تو کتے ہیں کہ رسول بھی نہیں اور کتاب بھی نہیں لایا-

حضرت:۔ آپ کو واؤعطف سے غلطی لگتی ہے واؤ مخاطب کے لئے دلیل کے طور پر بھی آ تاہے اور اس کا دو سمرا مصرع مزھو۔

بال ملهم استم وز خداوند منذرم

اور نذیر قرآن مجید میں رسول کے لئے آیا ہے۔

عبدالحکیم:- قرآن مجید کمی نبی کوکسی پر فضیلت نہیں ویتا-

حضرت: - قرآن مجيد بن تو تکھا ہے تِلْکُ الرَّسُلُ فَنَسَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْسِ عِلْمَ

عبدا تحکیم:۔ قرآن مجیدیں آخضرت مائیکیا نے کماہے کہ مجھے کی پر فضیلت نہیں ۔

حضرت:۔ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے نکال کر دکھادیں اور قرآن مجید آنحضرت کا کلام نہیں یہ خدا کا کلام ہے۔

دوسرا طالب علم: آپ مسلمان كو پيركافر توكيتے بي؟

حضرت: لوگ کافر کے معنے مید کرتے ہیں کہ وہ جنم میں چلا جائے گا ہم یہ نہیں کتے یہ ہمارے افتدار کی بات نہیں اس میں جنم کا سوال نہیں ہیہ خدا کا کام ہے سیہ ایک ریلیجس ٹرم ہے -وہ انگار کرناہے اس لئے کافر کہلاتا ہے( مصرت صاحب نے حقیقة الوجی ہے اس کے متعلق حوالہ جات کھائے)۔

طالب علم:- كافرى تشريح مو كى بيد درست ب-

سیای مسائل پر گفتگو ایک طالب علم:- ہم کس طرح اپنے حقق حاصل کریں۔
سیای مسائل پر گفتگو - حضرت:- ہمارا طریق ہیہ ہم کانون کے ماتحت اپنے حقوق
لیتے ہیں۔اً ار نہ لے مکیں اور فرزی مداخت ہو تو پھراس ملک کو چھوڑ دینا چاہئے۔ یہ آسان طریق
ہے۔ ملک میں رہ کر قانون شکنی کی کم خشر شمیں کرنی چاہئے۔ اور جب تک لاء (LAW) ہے اس
کا حرام کرنا چاہئے۔ یہ نکہ اگرا یک نعم قانون جمنی کی عادت ڈال دوگ تو پھر قانون کا احرام اور
اطاعت آٹھ جائے گی۔جب وہ قانون درست نہ ہو تو امن سے اس کے تبدیل کرانے کی کوشش
کرد۔اگر کا ممالی نہ ہوتو اس سے باہر چلے جاؤ۔

طالب علم :- ہاں ہی درست طریق ہے۔

حضرت: ہمارے خلاف دو قتم کا پری کیوش (PERSECUTION)ہے اول مسلمان ہمارے خلاف ہور مسلمان ہمارے خلاف ہورے خلاف ہور کے جانب مسلمان کی خلافت کی دجہ سے جیٹیت مسلمان ہم ری خلافت کرتے ہیں اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا طریق اختیار کریں۔ میں نے ہر موقع پہ مسلمانوں کو صحح مشورہ دیا ہے اور مسلمانوں کے مفاد میں ان سے کو آپریٹ (CO-OPERATE) یا ہے مگرہ خود فائدہ نہ افعائیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ابھی مسلم لیگ کے موقع پر جب انہوں نے جھے دعوت دی تو میں نے اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ابھی مسلم لیگ کے موقع پر جب انہوں نے جھے دعوت دی تو میں نے اسے خیالات کا ظہار تحریری طور پر کروا۔

طالب علم: - جرت كى جو ترك بوئى تقى اس ك متعلق آپ كياكت بير؟

حضرت: میں نے جرت کے موقع پر گور نمنٹ کو لکھا تھا کہ وہ اس میں کی قتم کی مداخلت نہ کرے دھرت: میں کے جرت کے موقع پر گور نمنٹ کو لکھا تھا کہ وہ اس میں کسی قتم کی مداخلت نہ انہ وہ وہ کسی اور قانون کو مد نظرر کھ کر کئے اور نہ کسی کی سیاوت میں گئے۔ ایک ہے اصول جوش کے اتحت یہ کام کیا گیاجس کا نقصان بہت ذیاوہ ہوا- سرحد والے اپنی جا تداوین نمایت ہی انتصان کے ساتھ تھ کر چلے گئے اور آگے کوئی خبر گیراں نہ ہوا۔ جس کا متیج ہے چینی موالور تکالیف میں جملا ہو کر کام واپس ہوئے۔ اور اس تحریک کی ناکای نے اس کو بے اثر محوالور تعریک می ناکای نے اس کو بے اثر کے اگر یہ تحریک تھی نام تو تر ہوتی۔

عبدا کلیم:۔ قوم کی قوم تو بجرت نمیں کرکتی۔ کانسٹیٹیوشنل (CONSTITUTIONAL) طریق پر آپ سے شفق ہوں۔

حضرت:۔ میں اس حد تک موافق ہول جو لاء کے ظاف ند ہو ورند اناری پیدا ہوگ-اور اس سے تخت نقصان ہوگا جس وقت تک بد احباس رے کد لاء (LAW)کی تقیل کرناہے اس وقت تک امن قائم ہے-اورامن کے ساتھ ہم ایسے قوائین کو جو نقصان رسال ہوں تبدیل کراسکتے

> ہیں-عبدالحکیم:- اگر قانون ایمان کے خلاف ہو-

حضرت: - اگر الی حالت پیدا موجائے تو جارا می ایمان ہے کہ ملک سے باہر چلے جانا چاہئے۔ اگر اس کو تبدیل نہیں کراسکتے چرنکل جانے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے کہ کھانے کو ملے گایا نہیں۔

میں تو جماعت میں اسلام کے لئے ایک فیرت کی عملی سپرٹ(SPIRIT)پیدار کا ہوں۔میری یوں کا بھائی آگر کا ہوں۔میری یوں کا بھائی آگر کا ہوں۔ میری یوں کا بھائی آگر کا ہوں کے لئے شوق سے منتظر تھا۔دروازہ کھول کر اسے دیکھا کہ اس نے نہیں بہتی ہوئی ہے۔ جمعے اس سے رزنج ہوا کہ اس نے کیوں پہنی۔ تین دن تک میں اس سے نہیں ملاجب تک کہ اس نے جمعے لکھ کر نہیں دے دیا کہ میں اسلام کے قوی کیر کھڑ کا پابند رہوں گا۔میں نے فیشن کی تقلید کرنے والوں کی اپنے کل کے فطبہ جمعہ میں مثال دی ہے کہ وہ اس فیشن کے ایسے غلام ہیں جیسے ایک کرنامیم کے چیکھے چیکھے دوڑتاہے۔

میں اپنی جماعت میں جو روح پیدا کررہاہوں تم اے سمجھو تو تمہارے یہ خیالات نہ رہیں۔میری جماعت میں کوئی شخص اپنے مقدمات عدالت میں نہیں لے جاتا بلکہ شریعت کے فیصلہ کے موافق قانیوں سے طے کراتاہے۔

(اس پر ایک شخص نے طفراً کها کہ جماروں میں بھی الیابی ہے۔ حضرت نے یہ س کر فرمایا کہ) یہ اس لئے ہے کہ تم ان سے عمرت سیکھو جن کو تم پتمار کہتے ہووہ اس معاملہ میں تم سے بمتر ہیں۔ (سب نے متفق ہو کر کما کہ یہ بالکل درست ہے)

ایک طالب علم: میں نے ساہے کہ انڈیا آف والے آپ کو بُلاکر پوچھتے ہیں کہ ہندوستان پر کیسے حکومت کریں۔

حفرت:- يه غلط ب كه مجه س يه يوچهاكيا-

تعدد ازدواج طالب علم: - ایک سوال کرتابول قرآن شریف نے کمال تک اجازت دی

حضرت: قرآن شریف نے چار تک عظم دیا ہے اگر عدل نہ کرسکے تو پھرایک ہی کرے - ہرایک بیوی کو برابر باری دے اور برابر مال دے - بیس نے اپنی جناعت کے لئے عظم دے دیا ہے کہ اگر کوئی مخض ایک سے زیادہ شادی کرکے عدل نہیں کرے گا تو بیس اس کو سزادوں گاجو قوی بائیکاٹ ہوگا۔

سوال: - محبت برابر نهیں ہوسکتی-

حفرت: - کیا ایک مخص این متعدد بچل سے محبت کرتاہے یا نمیں سید خیال صحیح نمیں این عمل سے انسان مساوات رکھ سکتاہے - اور میں اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کد مید عیش نمیں بلکہ ایک بہت بری قربانی ہے جبکہ وہ دو سری بوری ہے بھی دیگی بھی محبت کرے گا۔

سوال: ۔ کیا سیر جائز ہے کہ عورت کا ول یا اگر عورت پالغ ہوتوخود شادی کے وقت بیر شرط کرے کہ اس کا شوہر دوسمری شادی نہ کرہے گا۔

> حضرت:- ہمارے نزدیک میہ جائز ہے۔ سوال:- لونڈیوں کی تو کوئی حد نہیں۔

حضرت: - ہم اس کو جائز نہیں سجھتے۔

عبدالحكيم: - اب تك مكمين اس كارواج بك لونديان فروخت موتى بين-

حضرت: اگر تماراافتیار ہوتوب سے پہلے اس کو منسوخ کریں اگر وہ لونڈی کمہ دے کہ وہ جنگی قیدی نہیں ہے تواسے حق ہے کہ اپنے حق کی بناء پر آزاد ہوجائے۔حضرت عمر النہوں کے علیہ کے عمر میں کا علیہ کے عمد میں ایک قوم کو آزاد کردیا گیا تھا۔

عبدالحکیم:۔ غلام کی کمائی سس کی ہوگی؟

حضرت:۔ جس دن وہ آزاد ہوجادے اس کی کمائی الگ ہوجائے گی-قرآن جمیدے تو ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ آزاد ہوناچاہے فوراً اسے آزاد کرنا چاہیئے-اور اگر اس کے پاس روپیہ ند ہو تو گورنمنٹ روپ دیکر آزاد کرائے-

عبدا کیم: تعدد ازدواج کے متعلق میں یہ پوچھنا چاہتاہوں کہ ایک عورت نے جب شاوی کی تو اس کے شوہر کی ایک سوروبیہ آمذی تھی-اب اگر وہ چار کرے تو اس کے حصہ میں پیجیس روپ آئیں گے۔ کیاب اس پر ظلم ہوگایا نہیں؟

حضرت:۔ عورت اگر سمجھتی ہے کہ ظلم ہے تواس کواسلام نے خلتے کرالینے کاحق ویاہے۔علاوہ ازیں کیاس کے ساتھ مرد کی ضروریات میں بھی کمی ہوگی یانہیں؟اور چراگرایک عورت کے بی جار

عال کے ماہد رون مراقت مروروگ یا ماہیں؟

عبدا تحکیم: معمولی آمدنی کاآوی جب دوسری شادی کرتا ہے تو پچوں کے اخراجات میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور ان بچوں ہر ظلم ہو آہے اور اس خاندان کا کلچر کمرور ہوجاتا ہے۔

حضرت:۔ اس كاجواب دو طرح ہے-اول تو اگر يج زيادہ ہوجائيں تو آپ كے اصول كے موافق

اس کثرت سے ہی کلچر کمزور ہو گاور پہلے بچ پر ظلم ہو گا-اس لئے اولاد پر کنٹرول ہونا چاہیے اور بیہ طریق غلا ہے-

دوسرے اسلام نے تعلیم کا بار حکومت پر رکھاہے-حکومت کو بیہ بار اُٹھانا چاہیے کیونکد وہ یج قوی

طاقت کا جزو ہیں۔

عبدالحكيم:-كياآب كامطلب يه ب كد تعليم دلانا قوم كاحق ب-

حضرت:- بال-

عبدا تحکیم:۔ گورنمنٹ کو نمیس بردھانے پویں گے اور لوگ جب تفلیمی بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے تواولاد بزھے گی۔

حضرت: \_ گور نمنٹ پر تعلیمی بارے بیر مطلب نہیں ہو تاکہ وہ سب بوجھ اٹھائے- بلکہ جس قدر والدین اٹھائیں ان پر ڈالاجائے ہاتی حکومت کو اٹھاٹا چاہئے-اور اس کے لئے اگر ملیکس لگائے بڑتے

یں ہو وہ قوم کی مشتر کہ ضروریات اور بمتری کے لئے ہیں'اس میں حرج کیاہے؟

عبدالحكيم: ميراسوال حل ہوگيا۔

سبعین کاشادی کرنا ایک شخص:- میں اس کو پند نہیں کرناکہ آپ سے مشزی میاں آگرشادی کرنا آگرشادی کریں۔

حضرت: میں مبلغین کے لئے یہ جائز نہیں رکھتا کہ وہ باہر جاکر شادی کریں۔ کیونکہ اگر وہ روبیہ کمانے کے لئے جاتے ہیں توان کی بیوی کو یہ تہلی ہوتی ہے کہ وہ روپیہ کماکر لائے گا۔ لیکن جب وہ تبلغ کے لئے آتاہے تواسکی بیوی اس کے اس نیک مقصد کے لئے خود بہت بڑی قربانی کرتی ہے۔اس لئے اگروہ آگر شادی کرتاہے تو وہ اس قربانی کی جنگ کرتاہے جو اس کی بیوی نے ک ہے۔ پس اس کو بھی قرمانی کرنی چاہیے اور میں نے نیہ قاعدہ بنادیا ہے۔ ایکا

سائل:۔ ہیہ بہت ہی اچھا قانون ہے۔

ایک اور شخص: اَر کوئی مخض ایک سے زیادہ شادی کرلے اور پہلی یوی کوشکایت ہو تو وہ کیاکرے۔

حضرت: بیں اپنی جماعت میں اگر الیاد کھتاہوں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے انچھااور براہر کا سلوک شہیں کر تاتو خواہ اس کی بیوی شکلیت بھی نہ کرے میں وظل دیتاہوں اور بازپُرس کرتاہوں-ایک شخص نے الیا کیا اور اس کی بیوی نے بھی شکلیت شہیں کی تھی مگر میرے علم میں جب اس کا سلوک آیا تو میں نے فوراً اس پر نوٹس ایا۔

تعدد ازدواج اوریتایی عبدالحکیم:- تعدد ازدواج کے سلسلہ میں ایک اور سوال ہے استحدد ازدواج کے سلسلہ میں ایک اور سوال ہے اس جمال قرآن مجید نے اس کا تھم دیاہے دہاں بتائی کاؤکر ہے۔اس کے کارکیا بعنی جارکی مد بندی کو تکر کی جس

اندازیل قرآن نے بیان کیا ہے وہ میہ ب کدوہ مین نہیں کرا بلکہ غیر مین ہے۔

حضرت: - بعض لوگوں نے بیہ معنی بھی کئے ہیں کہ حد بندی نہیں گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حد بندی کردی ہے اس لئے وہی معنی مقدم ہوں گے جو آنخضرت ماراتی نے کئے ہیں۔

یتانی کے ساتھ اس کاکیا تعلق ہے۔ اس کے متعلق مثلاً صدیث میں آیا ہے کہ ایک مخض کو دس میتانی کے ساتھ اس کاکیا تعلق میں دس میتی ہے بی ہوں تو ایک عورت کماں تک خدمت کرسکے گی ایسے موقع پر ضروری ہے کہ وہ دو سری شادی کرلے ٹاکہ سب کی ہوسکے۔ یہ ایک صورت ہے۔ وہ سری صورت ہے۔ کہ خود ان بتانی کی ماں سے شادی کرلے ٹاکہ وہ ان بتائی کی بورت ہے کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کو انٹرسٹ (INTREST) نہ ہو۔ تو پولٹ میں پوری و گئی سے ایک کثرت ازدواج سے تعلق اور جو ڑاس آیت کا ہے۔ اور اس سے مقصد بتائی کی صورتوں میں سے ایک کثرت ازدواج

. حضرت جابر الشخصیّن کا واقعہ احادیث میں ہے کہ انہوں نے بری عمر کی عورت سے شادی کی-اور آنخضرت نے دریافت کیاتو انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ میری بہنیں چھوٹی عمر کی تھیں 'یہ ان کی خبر گیری کرسکے گی-غرض بتائی کے ساتھ دو سری شادی کا تعلق ہے-عام اس کو اس طرح پر کرلیا کہ فاڈنکوٹٹوا کو یا تھم قرار دیں گے یااجازت قواس کے مصنے سے ہوں گے کہ ایس صورت میں تھم ہے دوسری صورت میں اجازت

یتائی کی حفاظت کے سوال کو ید نظر رکھ کر جب شادی ہوتی ہے تو عورت کا حق تلف نہیں ہو تا۔ پھر اصل اشیاء کی جلّتِ اسلام کے اس تھم کے ماتحت کہ بتائی کی حفاظت کے لئے شادی کرسکتاہے اس سے جلّتِ ثابت ہوتی ہے۔

عبدالحکیم: میں توبیہ سجھتاہوں کہ دوسری شادی کرنا سزاہے۔

حضرت:- سزانہیں قرمانی ہے۔

عبدا کی بین ایسے فوق کو جو گذارا نہ کر سکتا ہواور وہ وہ سری شادی کرے آپ سزادیں گے۔ حضرت:۔ بیں میہ ضروری نہیں سمجھتا کہ شادی کے لئے جمعہ سے اجازت کی جادے۔ لین اگر میرے نوٹس بیں ایسی بات آئے کہ وہ عدل نہیں کر سکتایا حدود شرعیہ کو قو ژباہے تو بیں اس پر ایکٹن لوں گا۔

( الفضل ٣٠- أكتوبر ١٩٣٣ء )

#### كانفرنس مذابب ميس كامياب ليكجراوراس كااثر

لندن سے حضرت خلیفة المسیح الثانی کایانچواں مکتوب گرامی (تحریر فرموده ۲۵ متبر ۱۹۲۴ء)

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ - ھُوَالنَّاصِيُ

برادران ! السّدَدُمُ عَلَيْكُمُ جيساك آپ لوگول كو تارول سے مُعلوم ہوچكاہوگا فدا تعالی ك ففرا تعالی ك ففرا سے ليكور بست كيكور بست كيكور بست ففل سے ليكور بست كامياب ہوا - اور جس قدر آدى ہمار سے نظر من سے عقر علی نقر من اور لوگول نے نمایت فور سے سنااوربود ميں سرتھيودور مار بست اورود مرب لوگوں نے مبارك بادي ديں - اور آدھ گھند تك مختلف دوستوں كو گھرے كھرے كر اور آدھ گھند تك مختلف دوستوں كو گھرے كور سے اور باتيں كرتے رہے اللہ تعالی كے فقل سے اس عاقبيں اس قدر شرب اسلام كى ہوگئ سے اور احمدت كام مشهورہوگيا ہے كہ اگر آئندہ محنت سے كام كيا جائے تو بست برى كامياني كى امريد ہے -

میرصاحب کی وفات کی خبرے کل سے طبیعت افسردہ ہے اور ادھر کل ایک لیکیو ہے۔ اس مند حضرت میناصر فوار مصاحب دامین کے لئے مضمون کی رہاہوں اس کئے طبیعت میں بجیب قشم کی بے چیٹی ہے۔ کام چھوڑا نہیں باسکااور طبیعت کا ضعف اور متواز پریثان کرنے والی خبروں کا اثر چاہتاہے کہ کام میں وقد کیاجائے۔ اللہ تعالیٰ بی اپنا رحم فرائے بھی کچھ دن اسال سے آرام رہاتھاکل سے پھراسال شروع ہوگئے ہیں اور بخار تیز ہوگیا ہے۔ بعوک پالکل بند ہوگئ ہے اور کھائی کی بھی شکایت ہے۔
میں نے چلئے سے پہلے کماتھاکہ آپ لوگوں کو وہ پچھ معلوم نہیں جو چھے معلوم ہے۔ اگر آپ طوگوں کو معلوم نہیں جو چھے معلوم ہے۔ اگر آپ خبریں چگی آرتی ہیں۔ میں دکھے رہاتھا کہ افروگی اور غم کے دن آگے ہیں۔ اوران دنوں خبریں چگی آربی ہیں۔ وہ بی رہاتھا کہ افروگی اور غم کے دن آگے ہیں۔ اوران دنوں شی ادریان د خوم پیش آنے والے ہیں۔ وو تین وفعہ الی خواہیں دیکھیں کہ جن سے معلوم ہو تا تھاکہ میر ساحب جلہ فوت ہونے والے ہیں۔ وو تین وفعہ الی خواہیں دیکھیں کہ جن سے معلوم ہو تا تھاکہ میر صاحب جلہ فوت ہونے والے ہیں۔ وو تین وفعہ الی خواہیں دیکھیں کہ جن سے معلوم ہو تا تھاکہ میر صاحب جلہ فوت ہونے والے ہیں۔ ای طرح بعض اور امور بھی روزیائیں دیکھے۔ خدا تعالی کہ رہاتھا کہ میر ساحب جلہ فوت ہونے والے ہیں۔ ای طرح بیش اور امور بھی روزیائیں دیکھے۔ خدا تعالی کہ رہاتھ اخرے کی جد تھیں کہ جن سے بعید نہیں۔ عبد نہیں۔

قادیان میں بیضہ کی شکایت بھیرہ کاواقعہ قادیان کے بعض دوستوں پر مقدمہ نعمت اللہ ماسب کی مصاحب کی مصاحب کی مصاحب کی مصاحب کی مصاحب کی وفات باید فعنل کریم صاحب کی وفات قادیان کے کئی دوستوں اور بعض عوریز بچیں کی وفات کی خبریں ان دنوں بارش کی طرح پشجیں ہیں۔اوپر سے اپنی طبیعت کی بیاری اور کام کی گرت نے ان کے اثر کواور بھی زیادہ کریا ہے۔اس دقت بھی کہ مضمون لکھ رہاہوں بخار کی گری سے جسم بھنکا بارہاہے اور سرورو کریا ہے۔اگر اسے کررہا ہے۔ناوان و مشمن اعتراض تو کرتا ہے شراس کو کیا معلوم جو جھے معلوم تھااور ہے۔اگر اسے دو سروں بالد تعالی معلوم ہوتی ہیں۔اور اپنی بینائی پر افسوس کرنے کی تعالی افسوس کرنے کی تعالی دوسروں پر جشمنے لوگ بیں۔اور اپنی بینائی پر افسوس کرنے کی تعالی دوسروں پر جشمنے کرتے ہیں۔فراک کے آئندہ کی آفات اور عموم سے اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ دوسروں پر جشمنے کرانے والا اور بخشے والا ہے۔

والسلام خاکسار مرزا محمود احمد الفضل ۱۱ - اکتوبر ۱۹۲۳ع)

# ہندوستان کے حالات حاضرہ اور اتحاد

# پیدا کرنے کے ذرائع

(اس يكچركا تكريزى ترجمد فرخچ بال لندن بيس مؤرخه ٢٦ متبر ١٩٣٣ ء كوپژه كرستاياً كيا) اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْمِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ نَحْمَدُهُ وَتُصَلِّقُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خداك فضل اور رحم كے ساتھ هُوَالتَّاسِسُ

صدر جلسہ! بہنو اور بھائیو! گو بیں ایسا آدی سیاسی امور پر تقریر کرنے کی ضرورت ہوں جس کی زندگی دینی کاموں کے لئے دقف ہے لئین چو نکہ سیاست گوند بہب میں داخل نہیں گر کئی پہلوؤں سے اس کیساتھ تعلق رکھتی ہے اور چو نکہ دنیا کے امن کا قیام ندہب کی سب سے بدی غرضوں میں سے ہے جو بھی قائم نہیں ہو سکتاجب تک کہ سیاسی امن بھی قائم نہ ہواس لئے میں نہایت ہی خوش ہوں کہ جھے ہندوستان کے موجودہ طلات اور ان کے علاج کے معلق ہو لئے کاموقع ملاہے۔

پیٹھراس کے کہ میں اپنے مضون کو شروع میں ہیں کہ میں اپنے مضون کو شروع میں ہیں اپنے مضون کو شروع میں ہیں کہ کی پولیشکیل پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں گور نمنٹ کا فوشامدی کتے ہیں کی بیان جو فیص ہمارے طالت سے واقف ہے جانتا ہے کہ ہماری پالیسی آزاد ہے۔ ہم جیساموقع ہو گور نمنٹ کی پالیسی پر یا قوم پر ستوں کی پالیسی پر گفتہ چینی کرنے سے باز نہیں رہتے۔ گرہاں ہمارا سے اصل ہے کہ ہمیں بھی ایسا رویہ افتیار نہیں کرنا چاہے جس سے ملک کی قائم شدہ گور نمنٹ سے کہ کام کرنا مشکل ہوجائے ورنہ ہم گور نمنٹ سے نہ کی انعام کے امید وار ہوتے ہیں نہ کی نمار کرنا مشکل ہوجائے ورنہ ہم گور نمنٹ سے نہ کی انعام کے امید وار ہوتے ہیں نہ پیند کرتے ہیں کہ گور نمنٹ میں فوران کو انعام دے کیونکہ اس سے پیند کرتے ہیں کہ کور نمنٹ میں فوران کو انعام دے کیونکہ اس سے

نیک نیتی کی خدمت کی روح مرجاتی ہے اور ملک کوانجام کار نقصان پنتجاہے۔

اس تمید کے بعد میں سب سے پہلے ہندوستان عی ہندوستان کی جغرا فیکل حالت جغرا فیکل اور سوشل عالت بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بغیر اس حالت کے علم کے کوئی شخص ہندوستان کے متعلق صحیح اندا زہ نہیں لگا سکتا۔ ہندوستان ایک ا پیاملک ہے جس کے مشرقی اور شالی طرف چینی حکومت ہے اور شال مغربی طرف افغانستان کی حکومت ہے چینی حکومت گوخو دالیی نہیں ہے کہ اس سے ہندوستان پر حملہ کی امید کی جائے مگر ﷺ چینی سرحد برالیں ریاشتیں موجو دہیں جو جنگی لوگوں کی نسل ہے آباد ہیں اور اگر ہندوستان کسی وقت کمزور ہوجائے تو بعید نہیں کہ وہ ہندوستان کے بعض حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں جس طرح که وه سلے بھی کرتی رہی ہیں۔

افغانستان ایک ایباعلاقہ ہے جہاں کے لوگوں کو یقین ہے کہ ہندوستانی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتے اور برانی روایات ان کے جوشوں کو قائم رکھتی ہیں۔ افغان اپنے دل ہے اس بات کو نہیں نکال سکتے کہ بیشہ ہندوستان شالی جملہ آوروں کے حملوں کامقابلہ کرنے سے قاصر رہا ہے۔ پی اگر ہندوستان میں حکومت طاقتور نہ ہوتو ہندوستان ہروقت بیرونی حملہ آوروں ہے محفوظ

نہیں ہے۔ ان حملوں کے علاوہ جو خشکی کی طرف سے ہوسکتے ہیں سمندر کی طرف سے بھی ہندوستان محفوظ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہا جاسکیا کہ ہندوستان میں حکومت کے کمزور ہونے پر سولھوس اورستر ھوس صدی کی دست درا زبوں کا زمانہ بھرنہ آ جائے گااوربعض چھوٹے چھوٹے

علاقے ایک وسیع ہونے والی حکومتوں کے لئے نیج کا کام نہ دس گے۔

قومی حالت ہندوستان کی بیہ ہے کہ ایک سمرے سے دو سمرے سمرے تک مختلف قومی حالت ہے ۔ قومی حالت تو موں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ باہرے آنے والی قوموں میں سے پھمان سب ہے زیادہ ہیں۔ پھر سید'مغل اور قریش ہیں ان کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی قومیں بھی ہیں۔ خود ہندوستان کی بہت ہی قومیں ہیں برہمن' راجپوت' مرہبے' جاٹ' گو جر' بینئے' ارائیں' تشمیری کگے ذکی ان قوموں کے علاوہ شود ریا نجس اقوام بہت می ہیں جیسے چوہڑے ' جمار' گونڈ ' بھیل' ناسود ر دووغيره - سيرتمام قويي انجمي تك ايني عليحده جستى كو قائم ركھے چلى جاتى ہيں اور ان ميں ايسا قوی اتحاد ہے کہ کوئی خارجی اثر ان کو مٹانہیں سکتا۔ ہندوستان کے انکیش اس قدر لیافت یا اصول کی بناء پر نہیں ہوتے جس قدر کہ قومیت کی بنیاد پر۔جب کوئی شخص کسی لوکل یا امپر مل

انٹیٹیوٹ کی ممبری کے لئے کھڑا ہو تا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے متعلق میہ پیدا ہو تا ہے کہ کیا اس کے علاقہ میں اس کی قوم کے اس قدر آ دی ہیں کہ اس کو جیننے کی امید ہو۔ پچھے ایکشن میں ہمارے ضلع سے سات آٹھ آ دی امیدوار کھڑے ہوئے تتے مگروہی لوگ آ خرتک رہ سکے جو قوی ووٹ رکھتے تتے۔ را جیوتوں نے را جیوت امیدواروں کو گو جروں نے گو جروں کو اور چھانوں نے چھان امیدوار کو ووٹ دیئے۔اعثناء ہوتے ہیں مگر قانون کی ہے۔

ند ہی حالت ہوں کہ ملی ان کہ وہ ہندو مسلم کا سوال بھیشہ زور پر رہتا ہے گو بعض لوگ ایسے ملہ ہیں کہ بہت حالت ہوں کہ ملی انکہ وہ تو ہی فائدہ پر مقدم کریں مگر کشرت ہے لوگ ایسے ہی ہیں کہ بہت تعقی ہو مقامی کہ جو سیند بیں چھوٹے عمد وں کے متعلق ہو مقامی فور پر دیے جاتے ہیں ہیں لیات نظر آئے گی کہ فد ہی تھسب رونما ہوگا۔ مسلمان چو نکہ تعلیم بیں چھے رہ گئے ہی اس لئے لازہ سرکاری ملازمت بیں بھی کم تھے۔ اب تعلیم یافتہ مسلمان بہت کشرت ہے مل سکتے ہیں۔ مگران کو ملازمت نہیں ملتی کیو نکہ قوی تعصب بھیشہ راستہ میں حائل کو ہوجاتا ہے۔ بخاب میں مسلمانوں کی آبادی باون فیصدی ہے بھی زیادہ ہے مگر سرکاری ملازمتوں میں وہ تاہی فیصدی ہے بھی زیادہ ہے مگر سرکاری ملازمتوں میں وہ تمیں فیصدی کے بھی حصد دار نہیں ہیں۔ شینیکل کالجوں میں ان کو داخلہ کامو تع نہیں ملک جس وقت المازمت کا سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عمدہ گور نمنٹ کا ملف گور نمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عرص وقت ملازمت کا سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عمدہ گور نمنٹ کا مقابلہ نیا ہے ہے۔ کی قوم کو بحیثیت تو م کے حکومت میں کوئی حق نہیں ہے مگر لیافت کی تعریف ایسی فیر معین نہیں کر سکتے۔ غرض دوائے نہیں جو رہ جماعت کی اتی اوگوں میں خت تعصب کے آباریا ہے جی دور ہماعت کی اتی اوگوں میں خت تعصب کے آباریا ہے جاتے ہیں۔

زبان کاسوال بھی نمایت پیچیدہ اور اہم ہے۔ سلف گور نمنٹ کے لئے ایک زبان کاسوال سرکاری زبان ہونا ضروری ہے۔ ہندوستان میں بیسیوں زبانیں ہیں علاوہ اردو کے جو پنجاب' یو پی 'بهار' میدر آباد' صوبہ سرحد میں تواقی طرح بولیا اور سمجی جاتی ہا ہا ہوستان کے صوبوں میں بھی کم وہیش اس کا رواج ہے ہندی زبان ہے' بنگل ہے' سندھی ہے' اس ہے' میگل ہے' سندھی ہے' اس ہے' میگل ہے' سندھی ہے' کال ہے' میگل ہے' سندھی ہے کال ہے' میگل ہے' میں کالیاری ہے' اڑیا ہے' میشیری ہے 'چراتی ہے ان سب زبانوں میں ہے اردواور ہندی کے متعلق اختلاف ہے کہ کوئی زبان مکی زبان ہوئی چاہئے ہندو پوراز دور لگاتے ہیں کہ ہندی زبان کو مکی زبان ترار دیا جائے اور مسلمان اس بات پر مصریں ک

اردو زبان اصل قرار دی جائے اور اس اختلاف میں پھر قوی اور فدہی تعصب کا دخل ہے۔
ہندی کا ذیادہ روان ہندوؤں میں ہے اور اردو کا مسلمانوں میں۔ اگر ملک میں ہندی زبان کو
ہندی کا ذیادہ روان ہندوؤں میں ہے اور اردو کا مسلمانوں میں۔ اگر ملک میں ہندی زبان کو
ہرکاری زبان قرار دیا جادے تو اکثر مسلمانوں کو ملا زمت سے علیحدہ ہونا پڑے۔ پچھ دنوں سے
ہنگالی کی نبست بھی کماجا تا ہے کہ دہ بھی مرکاری زبان ہونے کی امیدواری کی خواہش رکھتی ہے۔
ہر قالی نبیجار ہے ہیں گر کر ہندوستان کی طاقت کو نقصان پہنچار ہے ہیں گر
ہر واداری کافقد ان
ہندوں کہ ان اختلاف مل کر ہندوستان کی کو شش نہیں کی جاتی بلکہ ان کو
ہر موایا جاتا ہے۔ رواداری بالکل شیں ہے مختلف فد بہ تو الگ رہے خود ایک فد بہ ہے ساتھ
ہر مستری کو
ہر موایا جاتا ہے۔ رواداری بالکل شیں ہے مختلف فد بہ تو الگ رہے خود ایک فد بہ ہے ساتھ
ہر موایا ہاتا ہے۔ رواداری بالکل شیں ہی تعلقار کیا گیا ہے۔ بچھ پر موں ہی گور نمنٹ آف
افغانتان میں صرف فد بھی اختلاف کی وجہ سے شگار کیا گیا ہے۔ بچھ پر موں ہی گور نمنٹ آف
انڈیا کا تار طاہے جس میں اس نے تعدیق کی ہے کہ وہ خالص فد بھی خالفت کی وجہ سے ماراگیا
ہے۔ گرانسانی ہر دری کا یہ حال ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سب سے ہرے فد بھی کائے دیو بند
ہر ہرانسانی ہم دردی کا یہ حال ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سب سے ہرے فد بھی کائم کیا ہے اور
ہر ہرانسانی ہم دردی کانے حال ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سب سے ہرے فد بھی کائم کیا ہے اور
ہر ہرانسانی ہو کہ دو آئی و بھی اس کی کرو بھی۔

ان اختلافات کی وجہ سے تو می فوا کد کو بھی نقصان پڑج رہاہے۔ مثلاً سود کالین دین قریباً سب
کاسب ہندووں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کابہت بیزاا ثر غرباء پر پڑتا ہے جو مسلمان ہیں۔ کور نمنیہ
کی چاہتی ہے کہ پچھاس کا تدارک ہو مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت ان کے گلے سے
اُٹرے لیکن ہندو زمیندار جو خود بھی اس بلاء کے پنجہ میں کچنے ہوئے ہیں ہراس کو حشق کامتابلہ
کرتے ہیں جو سود کے محدود کرنے کے لئے ہواس لئے کہ اس کا ذیادہ فاکد وہندوؤں کو پنچتا ہے۔
اُس وقت سود کا ایسا خطرناک ہو جھ غراء پر ہے کہ بعض دفعہ سو دو پیسے لئے کرلوگوں کو چار چار پارچ گی اس وقت سود کا ایسا خطرناک او چھ غراء پر ہے کہ بعض دفعہ سو دو پیسے لئے کرلوگوں کو چار چار پارچ گی ہزار دینا پڑتا ہے۔ گور شنٹ نے کو آپریٹو بنکوں کا سلمہ شروع کیا ہے گراس کا ذیادہ تر فاکدہ
پانچ ہزار دینا پڑتا ہے۔ گور شنٹ نے کو آپریٹو بنکوں کا سلمہ شروع کیا ہے گراس کا ذیادہ تر فاکدہ
پانچ ہزار دینا پڑتا ہے۔ گور شنٹ نے کو آپریٹو بنکوں کا سلمہ شروع کیا ہے گراس کا ذیادہ تر فاکدہ
پانچ برا دینا پڑتا ہے۔ گور شنٹ نے کو آپریٹو بنکوں کا سلمہ شروع کیا ہے گراس کا ذیادہ تر فاکدہ
پانچ کو بات شیں ہوئی۔

ہند دیرات اگر باجہ بجاتی ہوئی مسلمانوں کی مبجد کے سامنے سے گذر جائے تواس کو مارنے کو دوڑ پڑتے ہیں اور اگر مسلمان کسی ہندومندر کے پاس سے گذریں تو ہندوان پر حملہ کرتے ہیں۔ محترم اور عمید پر ہندو لڑپڑتے ہیں اور دسرہ اور دیوالی پر مسلمان اور دجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ فلاں پر وسیقن فلاں گلی ہے کیوں گز رااور فلاں فخص اپنے کھانے کے لئے گائے گاگوشت کیوں لایا۔ دو سجھد ار قوموں کا ایسی چھوٹی چھوٹی پاتوں کے لئے لڑٹاکیا قابل تنجیب نہیں ہے؟

ان حالات کو دکھ کرلاز آبانا پڑتا ہے کہ ہندوستان آبھی کھل سلف گور تمنیف کے ہندوستان آبھی کھل سلف گور تمنیف کے لئے تیار نہیں ہے وہ ابھی ایک ایک قوم کی مدد کا مختاج ہے جو اول تو زبروست جنگی طاقت رکھتی ہو تاکہ اسے خنگی اور تری سے محلوں ہے بچائے کیو تکہ بوجہ جنگی سامانوں کی عدم موجود گ کے اور فنون جنگ ہے ناوا تھی کے ہندوستان ابھی اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا۔ وہ سمرے وہ قوم ہندوستان ہے باہر کی ہو تاکہ مختلف اقوام کے در میان قوازن قائم رکھ سکے اور کسی قوم کو اس کے خلاف یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ وہ کی واب کے رکھی ہے اور میرے نزویک اگریزوں سے زیادہ اور کوئی قوم اس کے لئے مناسب نہیں ہو کئی کیونکہ وہ ہندوستان کو جائے ہیں اور

ہندوستانی ان کوجائے ہیں۔

یہ تصویر کا ایک رخ ہے گر کبھی متیجہ صحیح نمیں نکتا بہ بنک کہ تصویر کے دونوں وو مرا ارخ رخ نہ دیکھے جائیں اس لئے ہم کو ہندوستان کے حالات کا دو مرا رخ بھی دیکانا جائے ہم کو ہندوستان کے حالات کا دو مرا رخ بھی دیکانا جائے ہے ہم کو ہندوستان کے حالات کا دو مرا رخ بھی دیکانا جائے ہے ہم کو ہندوستان کے حالات گناہ مجھ کراس کے ترب نہیں جائے تھے اب ضرورت ہے مجبور ہو کر اس کے حصول کے لئے کوشال ہیں۔ مغربی تعلیم کے ساتھ ہی مغرب کی آزادی اور اقتصادی ترتی اور علمی فروغ کا فوشما منظر بھی لوگوں کی آنکھوں کے ساتھ ہی مغرب کی آزادی اور اقتصادی ترتی اور علمی فروغ کا فوشما منظر بھی اس کو جب اپنے گر دو چیش نہیں دیکھتے تو قد ر تاان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جس طرح اس کوجب اپنے گر دو چیش نہیں دیکھتے تو قد ر تاان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جس کا ممان کے ذریک خراب ہوتہ بھوتا ہے کہ امر فور کرنے کہ مالات کی مجبور ہوں کی وجہ سے دہ کام خراب ہوا ہے دہ اس کام کے کرنے والے کو بُرا کنے گئا ہے۔ اس طرح ہندوستانیوں کے دلوں میں گور نمنٹ کے ظاف جوش نہیا ہوتا ہے اور دو مغربی اوان کو تیمن ہو جائے ہیں تو ان کو لیمین ہو جائے ہی مغرب بھوتا ہے اور ان کے دلوں میں گور خور ہی خور ہی ہی ترتی کی استی کی وجہ سے کام درست نہیں ہوتے۔ پھر جبکہ دہ مغرب کی ترتی کی استی کی وجہ سے کام درست نہیں ہوتا۔ پھر جبکہ دہ مغربی ترتی کے ساتھ ان کے عکومت ہے اور ان کے دلوں میں بھی ترتی کی اسٹی ہیں ہی ترتی کی اسٹی ہیں ہوتی ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں بھی ترتی کی اسٹی ہی سے بھر ہوتی ہی ترتی کی اسٹی حاصر ہی ہی ہیں۔ ہی ہی ہیں ہی ہی ہیں ہی ہی ہیں ہی ترتی کی اسٹی حاصر ہی مقرب ہی ہی ہیں۔ ہی ہیں ہی ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی مقرب ہی ہوتی ہی ہیں۔

اور بیر ان کی خواہش طبعی ہے ان پر اس دلیل کا پچھا اثر نہیں ہو تا کہ تہمارا ملک تعلیم میں گم ہے
کیونکہ وہ فوراُ جواب دیدیتے ہیں کہ جس وقت مغربی اقوام کو آزادی حاصل ہوئی ہے اس وقت
کی نبیت ہماری تعلیم مغربی لوگوں ہے کم نہیں ہے۔ دو سرا جواب وہ بیر دیتے ہیں کہ تعلیم
ہمارے ہاتھ بیں نہ تھی اگر تعلیم کم ہے تواس کی جوابدہ گورنمنٹ ہے نہ کہ ہم۔اس طرح توا یک
قوم کو تعلیم میں چچھے رکھ کر ہیشہ کی غلامی ہیں رکھاجا سکتا ہے۔

مگر تعلیم سے بھی زیادہ اثر رکھنے والی چیزان کاوہ بڑھنے والا اہل مغرب سے میل جول تعلق بے جو مغرب سے ان کو پیدا ہورہا ہے۔ جوں جوں ہندوستانی یا ہر نگلتے ہیں وہ مغربی طرز حکومت کو عملی صورت میں دیکھ کراس فتم کی حکومت اپنے ملک میں جاری کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہزاروں لا کھوں آدی ہندوستان کامغربی ممالک میں پھیلا ہوا ہے حالا نکد ایک وقت وہ تھا کہ ایک ہندواگر ملک ہے باہر آ تا تھاتواں کی قوم اس کو فور اً قوم ہے خارج کردیق تھی کیونکہ ان کے نزدیک ہندوستان ہے یا ہر جاتے ہی ہندواینے نہ ہب ہے الگ ہوجاتا تھا۔ آج کوئی مغربی ملک نہیں جہاں ہندوستانی باشندے عارضی یا مستقل رہائش نہیں ر کھتے۔ باہر آنے والے لوگ جو خیالات ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کووایس جاکریا خصوں کے ذریعہ سے باتی ملک میں پھیلاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روز مرہ ان لوگوں کی تعداد پر ھتی چلی جار ہی ہے جو نیا بق حکومت کے خواہشند ہیں۔ بید لوگ جو ہندوستان سے باہر جاتے ہیں ان کے خیالات تین طرح متاثر ہوتے ہیں۔اول ماہر کی حکومتوں کو دیکھ کردو س ہے اس وجہ ہے کہ بعض جگہ پر ہندوستانیوں سے اچھامعاملہ نہیں کیاجا تا اور ان کے دلوں میں اس سے بیہ خیال پیدا ہو تا ہے کہ اگر ہماری اپنی حکومت ہو تی تو ہمیں اس طرح ذلیل نہ کیاجا تا اور اگر کوئی ہمیں ذلیل کرنے والی بات کربھی بیٹھتا تو فوراً ہمازی حکومت ہماری مدو کرتی۔ تیبرے بعض مغربی حکومتوں کے لوگ انگریزی حکومت سے عداوت کی وجہ سے ہندوستانیوں کے قومی جوش کو ا بھارنے کے لئے ہمیشہ ان ہندوستانیوں کو جو آج ان کے ملک میں جاتے ہیں بیہ طعنہ ویتے ہیں کہ تم لوگ معزز ہوسکتے ہو جن پر ایک چھوٹے ہے جزیرہ کے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا میں ولیلیں اس قدر گھرا اثر نہیں کرتی ہیں جس قدر کہ طعنے اثر کرتے ہیں اور یہ طعنے بہت ہے ہندوستانیوں کے دلوں میں گرے زخم کریکے ہیں۔

ے زبارہ ہندوستانیوں کے خیالات کو بدلنے والی کچھلی جنگ ثابت ہوئی ہے۔ اگریزوں سے سب سے زیادہ ملنے کاموقع تعلیم یافتہ لوگوں کے بعد ہندوستانی ساہی کو ملتاتھا۔ مگروہ ان روایات کے ماتحت جونسلاً بعد نسل یکی آئی ہیں ا گھریزی سیاہی کی برتری کو نشلیم کئے چلا آ تا تھااور ا گھریزی سیاہی اس سے الگ بھی رکھاجا تا تھا اور جونئے سابی آتے تھے وہ اینے سے پہلے ساہیوں سے مل کرعام طور پر ہندوستانی سابی سے الگ رہنے کے عادی ہو جاتے تھے گراس جنگ نے نقشہ ہی بدل دیا۔ ہندوستان سے ایک وقت میں بارخچ لاکھ آ دمی کے قریب غیرممالک میں رہا۔ اسے پہلے فرانسیسیوں میں رہنے کاموقع ملاجنہوں نے موقع کی اہمیت کو ید نظرر کھ کران کی خوب خاطر کی۔ پچراس کی جگہ کو مدل تو وما گیا مگر پچر بھی کثرت ہے انگر مزمیا ہیوں کے ساتھ اے رہنے کاموقع ملاجو انگلتان سے وہاں تا زہ گئے تھے اور ہر وقت کے ساتھ رہنے اور جنگ کے خطرناک دنوں کے اثر کی وجہ سے اپنے ریز رو کو قائم نہیں ر کا سکتے تھے یں ہندوستانی سابی جو پہلے صرف اطاعت اور اوب سے واقف تھاا سے معلوم ہوا کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں اور ہندوستانی طریق حکومت کے علاوہ دنیا میں اور بھی طریق جکومت ہیں۔ بیدلا کھوں آد می جو ملک کے گوشہ گوشہ کے قائم مقام تھے جب جنگ ہے واپس گئے توانہوں نے ان علاقوں میں بھی جہاں کہ تعلیم کی وجہ ہے لوگ اس ا مرکے سیجھنے کی قابلیت نہیں ر کھتے تھے کہ ونیا میں ایک سے زیادہ طریق حکومت بھی ہی ان خیالات کو پھیلا دیا۔ اور ہندوستان کی کثیر آبادی گو مغربی ممالک کے طریق حکومت کی باریکیوں سے واقف نہ تھی اور نہ ہے مگراس امر کو خوب سمجھ گئی کہ بیہ بھی ممکن ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے ذریعہ سے ملک پر حکومت کی جائے اور بہ کہ ساری دنیا کے بروہ پر اس حکومت کو بهتر سمجھاجا تا ہے۔

جنگ کاایک اور بھی اثر ہوا۔ اس جنگ ہے پہلے عام ہندوستانی سے خیال کر تا تھا کہ انگریزوں کے براخیاں کر بھی اثر بیوا کے برابراور کوئی قوم نہیں۔ ان کے نزدیک سب دنیا ل کر بھی انگریزوں کو پریشان نہیں کر سکتی تھی اور وہ اس خیال پر ایبامضبوط تھا کہ اس کے نزدیک انگریزوں ہے حکومت ہند کا مطالبہ کرنا ایساہی تھاجیے چاند لیننے کی خواہش کرنا لیکن جنگ میں جب اس کے گھر پر افروں نے متواتر آ تا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اس وقت سرکار پر بخت معیبت ہے ان کو سرکار کی مدد کر کے اپنی وفاداری کا شبوت دینا چاہئے۔ جر من نے بیل وجہ سرکار انگریزی ہے لڑنا شروع کردیا ہے۔ تو تمام ملک کی ایک سرے ہے دو سرے سرے تک آنکھیں گھل گئی اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ونیا میں ایک ہی حکومت نمیں ہے بلکہ اور بھی ہیں اور جو ل جو ل ریکرو نگ پر زور دیا جانا شروع ہوا ان لوگوں کے دلول ہیں ہیے خیال پڑھتاگیا کہ جرمن کی حکومت اگر پڑول ہے زیادہ ذیر دست ہے اور یہ کہ ہندوستان ایسا کرور نمیں ہے اس وقت انگستان اپنے بچاؤ کے لئے اس کی مدد کامختاج ہے۔ جنگ ہے پہلے لوگ اس قد را خبار پڑھنے کے عادی نہ تھے لین جب ہر قصبہ ہے لوگ جنگ بہانے شروع ہوئے تو ان کے عزیزوں ' رشتہ داروں نے قدر تا اخباروں کا مطالعہ شروع کیا تاکہ ان کو جنگ کے حالات معلوم ہوتے رہیں اور دل کو ایک حد تک تعلی رہے۔ اس اخباری مطالعہ ہے ان کی عام علیت میں بھی اضافہ ہوا گرجنگی حالات کے نقصانات کے حالات پڑھ کراور یہ دو کیے کہ کہ دو سیمیت تھے بلکہ ان کے توامات نے توامات نے جرمنی کی اگریزی حکومت ایسی مضبوط نہیں ہے جیسی کہ وہ سیمیت تھے بلکہ ان کے توامات نے جرمنی کی طاقت کے ایسے نقشے تھی کہ دو تھی تھے بلکہ ان کے توامات نے جرمنی کی طاقت کے ایسے نقشے تھی کہ دو تھی تھے اور اس سے ان کی طاقت کے ایسے نقشے تھی کہ دو تھی تھے اور اس سے ان کی ساتھ دو قوی آزادی کے مضمون پڑھتے رہے جو اخباروں میں چھیتے تھے اور اس سے ان کی ساتھ دو قوی آزادی کے مضمون پڑھتے رہے جو اخباروں میں چھیتے تھے اور اس سے ان کی سیاتھ رہ تھی تھی اور اس سے ان کی ایسی دلیجی ترقی کرگی۔

عوام الناس پر توبیہ اثر پڑا۔ تعلیم یافتہ طبقہ پر جنگ کا بیدا ثر پڑا کہ جنگ کے دوران میں اس مسئلہ پر خاص طور پر زور دیا گیا کہ کی عکومت کو حق خمیں کہ دہ کسی ملک کی آبادی کی مرضی کے خلاف اس پر حکومت کرے اوراس پر اس قدر زور دیا گیا کہ بید اصل ایک ازلی نہ ہجی اصل کی طرح مقدس ہو گیا۔ ہندوستان کے بعض ہو شیار سیاسی لیڈروں نے خوب چھیلا کی اس اصل کو استعال میں لایا کو شائع کیا اور اس موقع کا انتظار بڑے شوق سے کرنے گئے جبکہ اس اصل کو استعال میں لایا جائے گا۔ خلاصہ بیر کہ جنگ کے دوران میں ہندوستان کا سیاسی مطلع بالکل بدل گیا اور دو سرے طبعی حالات سے مل کراس نے ہندوستان میں ایک ایسا تغیر پیدا کردیا ہے کہ انسان اس کود کیا کہ کر انسان اس کود کیا گیا کہ کر انسان اس کود کیا کہ کر کر انسان اس کود کیا گیا کہ کر انسان کرنے کے لئے کر تحریک کر بھی خرورت تھی۔

جنگ کے بعد کی حالت جنگ کے بعد کی حالت کاموں پر مقرر تھے فارغ ہو گئے اور ان کو اپنے گھروں میں واپس آگر کام نہ ملے جن سے ان کاالیا گزارہ ہو سکتاجس کے اب وہ عادی ہو چکے تھے۔ دو سرے ریکرو ننگ کے وقت لوگوں کو بہت اميدين دلائى جاتى خيس كه ان سے بهت ہے فوا كر بهوں گے اور چو نكہ چند سال پہلے سرگود هااور لائى جاتى خيس كہ ان سے بهت ہے فوا كر بهوں گے اور چو نكہ چند سال پہلے سرگود هااور لائر پوریش آبادی کی خاطر گور نمنٹ نے لوگوں کو مربعے دیئے تھے کہ فلاں مختص نے گاؤں بیس چيک کائیکہ لگوا دیا تھا ہر شخص جو جنگ کو جاتا تھا اسے یہ امید تھی کہ وہاں ہے آتے ہی اسے کم ہے کم ایک مرفح ذیش کا ضرور ملے گا۔ گور نمنٹ کے پاس قدر زیمین نہ تھی کہ سب کو خوش کر سکے اس لئے واپس آنے والے ساتی بیوں میں بے چیشی پیدا ہوگئی اس عرصہ میں صلح کی تجویز شروع ہوئی اور تعلیم یافتہ ہمدوستانی جو بیہ امید لگائے بیٹھے کہ سلم کے ہوتے ہی بہت کی چھے حقق بہدوستان کو ملیس گے اس امید کے برنہ آنے پر برا فروخت ہوگئے۔ اگر مختلف ناموں کے ماتحت بعض اور ڈومینز کو فاکدہ نہ پائچا تو ہمدوستانیوں کو اس قدر محسوس نہ ہو تاگر مختلف ناموں کے ماتحت بعض اور ڈومینز کو فاکدہ نہ پائچا تو ہمدوستانیوں کو اس قدر نو آبادیوں کو فاکدہ پر پیچا اور اس کا ہمدوستان پر بہت می

ان حالات کو جب دیکھا جائے تو مجبور اً ماننا پڑتا ، سے بڑی تباہی ہے کہ ہندوستان کی اس خواہش کا کچھ علاج ضرور ہونا چاہیئے ورنہ قیام امن مشکل ہو گا۔ گریس جو حالات پہلے حصہ مضمون پر بتلا آیا ہوں وہ اس کے مخالف ہیں کہ ہندوستان کو موجودہ وفت میں سَوَراج لطے۔ جو قومیں اس وقت ایک دو سرے سے انصاف نہیں کر سکتیں اور ایک معمولی سے اشتعال پر ایک دو سرے کا گلا کا ٹنے کے لئے تیار ہوجاتی ہیں وہ اس وفت کیا کریں گی جب انگریز واپس جاویں اور ان کو کامل اختیار ات عاصل ہو جائیں۔ میرے نز دیک ہندومسلمان بھی اپنے ولوں میں اس امر کو خوب سمجھتے ہیں لیکن ان میں سے کم سے کم ایک حصہ اپنے دلول میں اس ا مریر خوش ہے کہ ہم طاقتور ہیں۔ا نگریزوں کے باہر نکلتے ہی ہم حکومت پر قابض ہوجائیں گے۔ مسلمانوں کو اپنی طاقت اور ہمسایہ مسلمان حکومتوں پر گھمنڈ ہے۔ ہندوؤں کو اپنی تعدا داور بعض ہمسابیہ بدھ حکومتوں پر گھمنڈ ہے۔ نمایت د بی آر زوؤں میں ہم گور کھااور سکھ سیاہی اور پٹھان سیاہی کی قابلیت اور طاقت کے موا زنے سنتے ہیں اور میرے نزدیک ہندو قوم الیی منظم ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے دعوے ایک وریثہ میں ملے ہوئے خیال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ بس میرے نزدیک موجودہ حالات میں سب سے بڑی تباہی ہندوستان کے لئے میں ہو سکتی ہے کہ انگریز اپناقدم وہاں ہے ہٹالیں۔سلف گو رنمنٹ انچھی چزہے مگروہ سلف گور نمنٹ جو سیلف ڈسٹرکشن کی طرف لے جائے ہر گز قابل پیند نہیں۔

پیر ہوں۔ ویوں سابر پیسے برس میں رست بہت ہرسان پاسر میں مسلم کو سکت کو سکت کو سکت کو سکت کے کا تاہید کر امار اس کا فی شدن دلانے کی کا تید خیس کرتے کا فی شیس ہو سکتا کیو نکہ خواہش پیدا ہو چک ہے اور عام بھی ہو چک ہے اور اگر اس خواہش کو کسی طرح ٹھنڈا نہ کیا گیا تو اس سے مایو ہی پیدا ہوگ۔ اور اس کے نتیجہ میں چرمایو می کا نتیجہ یا ہلا کت غیر۔ پس سلف گور نمنٹ دی جائے یا نہ دی جائے دونوں میں ہلا کت ہندوستان کا منہ تک رہی ہے اور برکش ایم پارکے بمی خواہوں کا فرض ہے کہ دہ اس کا علاج سوچیں کیو نکہ ہندوستان کی ہلاکت میں ایم پارکر کی ہلاکت ہے اور برکش ایم پارکر کے بی جو اور برکش ایم پارکر کی ہیں۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ ما نٹیکو چیسفورڈ ریفارم سکیم اسے اس کاعلاج ہے۔ ریفارم سکیم میرے نزدیک جن اصول پراس رپورٹ کی بنیاد ہے اور جس نیت سے تیار کی گئے ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ گرمیرے نزدیک اس سکیم میں بعض اصولی غلطیاں ایسی رہ گئیں ہیں کہ بیہ سکیم اپنی موجو دہ صورت میں ہندوستان کی بیار ی کاعلاج نہیں ہے۔

وی برایہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے زیادہ اختیارات ہندوستانیوں کو دینے چاہئیں جو یہ سمیم ویتی ہے بلکہ میرامطلب یہ ہے کہ جس طریق ہے اختیار دیئے گئے ہیں وہ درست نہیں بلکہ ان سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت اس سمیم کو رائح کیا گیا ہے اس وقت اس کے متعلق میری رائے بھی پوچھی گئی تھی اور ہیں نے جو رائے اس وقت دی تھی گو اس وقت کے حالات کے ماتحت کہ حکام میں ایک تسلی کی روح پھیلی ہوئی تھی قبولیت کے قابل نہیں سمجھی گئی تھی۔ مگر بعد کے واقعات نے ٹابت کردیا ہے کہ میری رائے درست تھی۔

ریفارم سمیم نے بیہ اصل قرار دیا ہے کہ ہندوستانی اسلیکٹڈ (ELECTED) ممبر کونسلوں میں زیادہ ہونے چاہئیں میرے نزدیک بیہ غلط اصل تھااور ایجی کمیٹیٹ کی بنیادیسیں سے رسمی گئ ہے۔ میں نے اعتراض کیا تھا کہ ضرور ہے کہ مختلف مو قعوں پر ہندوستانی ممبر گور نمنٹ کی دائے کے خلاف ہوں جب وہ خلاف ہوں گے اور گور نمنٹ کے مسودہ کورد کریں گے یا اس کی رائے کے خلاف کوئی مسودہ پاس کریں گے اور گور نمنٹ اس کو قبول نہ کرے گی تو یقینا ملک کے لوگ ہندوستانی ممبروں کے ساتھ ہوں گے اور اس سے ایجی ٹیشن پیدا ہو گا اور اگر اس ایجی ٹیشن کے ذراجیہ گور نمنٹ اس کو قبول کرے گی تو گویاوہ خوداس ناصل کو باطل کردے گی کہ ایجی کچھ عرصہ کے لئے ہندوستانی کائل سلف گور نمنٹ کے قابل نہیں ہیں۔

ویوْ صرف اس عِگہ کام دیتا ہے جہاں میہ تتلیم کر لیا جاتا ہے کہ گو دارالنواب عکومت کی اعلیت رکھتاہے لیکن کمی غیر معمولی موقع کے خیال ہے ویؤگاد روازہ کھلار کھاجا تا ہے اور چو نکہ وہ شاذ وناد رہو تا ہے اس لئے اس پر ملک اس قدر برا آفروختہ نہیں ہو تا گرجہاں اعلیٰ اتفار شیزاس امرکو تتلیم کرتی ہیں کہ ابھی دارالنواب حکومت کے قابل نہیں ہے وہاں اس کو اختیار دیکر ویؤ ہے ہوئی کو دیئو سے بدتائج کو روکئے کی کو حش کرنا گویا خود فساد پیدا کرنا ہے۔ غرض دیؤ کا طریق ای وقت بغیر فساد پیدا کرنے کے کام دے سکتا ہے جب واضعان تو انہیں اس امرکو تتلیم کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف اس کو استعال کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں اور ان کے فیصلہ کرنے کالم وقع یا تو بالکل نہیں کے ظاف اس کو استعال کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں اور ان کے فیصلہ کے خلاف اس کو استعال کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں اور ان کے فیصلہ کے خلاف اس کو استعال کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں اور ان کے فیصلہ کے خلاف اس کو استعال کرنے کام وقع یا تو بالکل نہیں کے گا

ای طرح انجی میشن کادروازہ بھی ای وقت جائز طور پر کھولا جاسکتا ہے جبکہ وہ حکام جن کے خلاف اس کو استعال کیاجائے رائے عامہ کے ماتحت ید لے جائےتے ہوں۔ اس وقت بے شک ا بھی پیشن ایک عمدہ ذراید عام رائے کے نفاذ کا ہے گر جب حکام عام رائے کے ماتحت برلے نہ جائے ہوں تو بھرا بھی ٹیشن موائے رائے یو افز کا ہے گر جب حکام عام رائے ہے باغلط بلکہ جو عام رائے ہووہ بر نمیں دیکھتے کہ عام رائے صحح ہے یا غلط بلکہ جو عام رائے ہووہ اس کی انتباع کرنا پانو فرض سجھتے ہیں نمیں تو گام ہے علیحہ ہو کران لوگوں کو موقع ویتے ہیں جو عام رائے ہو تا ہوں تو عام امور کو رائے ہیں خراج و کام عام رائے کے ماتحت نمیں وہ اگر ویا نتر ار ہوں تو عام امور کو اس نقط نگاہ ہے دیکھتے ہیں کہ کیاوہ بات ملک کے لئے مفیر بھی ہے یا نمیں اگر وہ کی بات کو ملک کے لئے مفیر بھی ہے یا نمیں اگر وہ کی بات کو ملک کے لئے مفیر بھی ہے یا نمیں اگر وہ کی بات کو ملک کے لئے مفیر بھی ہے یا نمیں اگر وہ کی بات کو ملک عام رائے ہیں افقاتی نہ ہو سکے تو اس کالازی نتیجہ رابولیوشن ہوگا۔ میرے نزدیک ریفار م سکیم عام رائے ہیں افقاتی نہ ہو سکے تو اس کالازی نتیجہ رابولیوشن ہوگا۔ میرے نزدیک ریفار م سکیم عام رائے ہیں افقاتی نہ ہو سکے تو اس کاللی نظراند از کردیا ہے اور انگلتان کی موجودہ عالمت پر تیا س کرے اسٹی کی مفیر کرنے یا الگ کرنے ہیں کوئی دخل نمیں ہے اور اس وجہ سے وہاں ایسا طریق گور نمنٹ کے مقرد کرنے یا الگ کرنے ہیں کوئی دخل نمیں ہے اور اس وجہ سے وہاں ایسا طریق کومت جو لاز ما آ بھی ٹیشن پیدا کرتا ہو یقینیا رنجش یا رہے گئی دن ان دو ہیں ہے ایک نتیجہ پیدا کرے گا۔

کیا ہو تا چاہئے تھا؟

گور نمنٹ مجمروں کی ہونی چاہئے تھی کو ر نمنٹ مجموں کو ر نر جزل اور گور نروں کو ہوا ہو تا چاہئو تھا؟

ہوات ہونی چاہئے تھی کہ جب ایسے حالات پیش ہوں جن کی نبیت گور نمنٹ مجمود ہے کہ کوئی فیصلہ بھی کو نسل کرے وہ اس پر عمل کریں گے ان میں گور نمنٹ مجمروں خد دیں اور پبلک ایسکہ بھی کو نسل کرے وہ اس پر عمل کریں گے ان میں گور نمنٹ مجمروں خد دیں اور پبلک رائے ہوا نی میں گور نمنٹ پر بھی پڑتا ہو۔ ان میں گور نمنٹ ہم مجمول کو آزاد چھو ڈوے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کے مطابق عمل کریں اور جس امریش گور نمنٹ ہی مجھے کہ وہ اپ نقطہ نظاہ کو نمیں بدل سختی اس میں کثرت رائے سے وہ رہی ہو اس کی ہوگی فیصلہ کرے۔ اس امر کو نمیں بھولنا چاہئے کہ انسانی فطرت ہروقت زندہ رہتی ہے اور عشل اور دیل اس پر پورے طور پر عالب نمیں آسکی ملک پر اس کا اثر بالکل اور پڑتا ہے کہ اس کی فیصلہ کرے اور اسکا اثر اور پڑتا ہے کہ اس کی فیصلہ کرے اور اسکا مورو کورو کردے یا ایک کونسل جس میں خواہ کو ر نمنٹ کے ممبری ہوں کڑت رائے سے ایک مصورہ کورو کردے یا پاس کردے وہ سرانتھی ریفارم سکیم میں یہ رہ گیا ہے کہ اس میں کا اختیا رہندہ سانچوں کو کورو کردے کیا پاس کردے وہ سرانتھی ریفارم سکیم میں یہ رہ گیا ہے کہ اس میں کا ان افتیا رہندہ میں مینارم سکیم میں یہ رہ گیا ہے کہ اس میں کا ان افتیا رہندہ میں نیفاری کوروکردے کو پاس کردے وہ سرانتھی ریفارم سکیم میں یہ رہ گیا ہے کہ اس میں کا ان افتیا رہندہ میانک کوروکر کیا جانے کہ اس میں کا ان افتیا رہندہ میں نیفار کوروکردے کوروکردے کوروکردے کیا

صینہ میں ہمی نمیں ملے اور جرح کرنے کا اختیار ہر صینہ میں مل گیا ہے۔ بغیر ذمہ داری کے تقید کرنا بالکل آسان ہوتا ہے دمہ داری انسان کو بہت مختاط بنادیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستانیوں کے لئے تعلی کی صورت کوئی ہیدا نمیں ہوئی اور رنج کی صورتوں کے نگلنے کے لئے دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ میرامشورہ یہ تھا کہ دو صیفے مثل تعلیم اور جنگلات اور تعلیم یا کوئی اور صیفہ گئی طور پر ہندوستانیوں کو ہیرد کردیا جائے صوبوں میں بھی اور مرکزی حکومت میں بھی ان صیفوں میں ہمدوستانی و زراء اور گور نرائ گور نر جزل سے مل کرکام کریں اور و ذراء یہ یہ بورے کو شاہد و راء کی کام پر خوش نہ ہوں تو وہ کام سے بورے طور پر کونسلوں و زراء کے کام پر خوش نہ ہوں تو وہ کام سے میں اور جو کام سے علیم بیں ہوتا ہے اس کے کئی فائدے تھے اول تو یہ کہ علیم وہ ہوجائیں۔ جس طرح کہ مغربی ممالک میں ہوتا ہے اس کے کئی فائدے تھے اول تو یہ کہ

ہندوستانیوں کو بغیر حکومت کو کوئی معتدبہ نقصان پہنچانے کے حکومت کا تجربہ ہوجا ہا۔ دو سرے ان کو بیہ تسلی ہوتی کہ بعض صینوں میں ان کو اپنی لیافت اور حسن انظام کامو قع مل گیا ہے۔ تیسرے ملک کو بھی ممبران کونسل کے کام دیکھنے کاموقع ملتااور صحیح اصول برسای پارٹیوں کے نشوونماکا راستہ کھل جاتا۔ اب چو نکہ ذمہ داری کوئی نہیں صرف تقییہ ہی ان کا کام ہے اس لئے سب ملک ان کے کام کی خونی کی وجہ ہے نہیں بلکہ ان کے ہندوستانی ہونے کے سیب ے ان کی تائید کرنے لگتا ہے۔ جو تتھ وزراء جو نکہ کونسلوں کے سامنے ذمہ وار ہوتے ان کو اینے ہم خیال بنانے اور ان کو ساتھ ملائے رکھنے کا خیال رہتااور مختلف خیالات میں توازن قائم رہتا۔ اب میہ ہو تاہے کہ وزراء گو مکئی ہوتے ہیں گرجو نکہ کونسل کے سامنے جوایدہ نہیں ہوتے اس لئے دو سروں کی دلجوئی اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی پوری کو شش نہیں کرتے اور اس کا بدا ٹر گورنمنٹ کی نیک نامی پر پڑتا ہے۔ یانچوال زبردست فائدہ یہ تھاکہ اس سے غیرذ مہ دارا نہ تقید کادروازه آسانی سے بند کیا جاسکتا تھا۔ اس وقت اور انہیں معاملات میں مؤثر تقید کاموقع کونسلوں کو دیا جاتا جب اور جن معاملات کی نسبت خیال کیا جاتا کہ انکو ہندوستانیوں کے سیرو کردینے ہے کوئی حرج نہیں۔ آئندہ سلف گور نمنٹ کی ترقی کے مدارج اختیارات کی زیاد تی میں نه ہوتے بلکه صیغوں کی زیادتی میں ہوتے۔ رفته رفته پھرجو صیغر محفوظ سمجھے جاتے وہ ہندوستانیوں کو دے دیے جاتے۔اس طرح گور نمنٹ اور رعایا کے تعلقات بھی درست رہے اور فرقوں کو آپس میں نیک سلوک پیدا کرنے کابھی موقع ملتا۔ گرچونکہ ایک اور اصول پر ریفار م سکیم کی بنیاد پڑ چکی ہے اور ان سے اب کیا کیا جائے ؟ اس کیا کیا جائے ؟ مالات کو ید نظر رکھتے ہوئے میرے نزدیک مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں جن کے علاج سے موجودہ شورش میں پچھے کی ہوسکتی ہے۔

پیشتراس کے کہ میں علاج بتاؤں موجودہ شورش کی نسبت آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس وقت ہندوستان میں حد اعتدال ہے باہر دویار ثباں ہیں اور بیہ دونوں یار ثباں عدم تعاون کے عنوان کے نیچے کام کرتی ہیں۔ ان میں ہے ایک مسٹرگاندھی کی پارٹی ہے جس کا یہ خیال ہے کہ گو رنمنٹ سے کُلی طور پر عدم تعاون کرنا چاہئے نہ کونسلوں میں جانا چاہئے نہ اس کے سکولوں میں دا خل ہونا چاہیۓ نہ اس کی عد التوں میں جانا چاہئے۔ دو سری یا رٹی کے لیڈ ر داس اور نسرو ہیں۔ اول الذكر بنگال كے اور ٹانی الذكر يوني كے مشہور وكيل ہیں۔ ان كى يار ٹی كابيہ خيال ہے ك ہارے نان کو آپریٹ کرنے ہے گو رخمنٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جبکہ دو سرے لوگ ایسے موجود ہیں جو گور نمنٹ سے کو آپریٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے ان کے نزدیک ایمی کو آپریش جس کا آخری نتیجہ مؤثر نان کو آپریش ہو جائے جائز ہے اور اس اصل کے ماتحت میہ لوگ کونسلوں میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ان کی ایک غرض تو اس سے بیہ ہے کہ انگلتان کے لوگوں پر ثابت کردیں کہ بیہ ا مرغلط ہے کہ ملک کی رائے ان کے خلاف ہے۔ چنانچیہ کثرت سے ان لوگوں کے نامزد کردہ ممبر کامیاب ہوئے ہیں سوائے پنجاب کے جہاں ان کو بہت ہی کامیا بی ہوئی ہے۔ دو سری غرض ان کی ہیہ ہے کہ جو لوگ گور نمنٹ سے کو آپریٹ کرنا جائے ہیں ان کو جہاں تک ہوسکے کو تنلوں سے نکال دیں تا کہ گور نمنث اور رعایا کا تعلق کمزور ہو جائے۔ تیسری غرض ان کی بہ ہے کہ کو آپریٹرز (COOPERATORS) کو ٹان کو آپریشن (NON COOPERATION) پر مجبور کریں اور وہ اس طرح کلہ جہ موقع آئے کہ جس میں ان کی رائے اعتدال پیندوں ہے مل جائے تو اس وقت گو رنمنٹ کو شکت دے کراس کے غیرمعقول ہونے کو ظاہر کرس اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے کونسلوں میں داخل ہونے کے بعد جو لوگ پہلے اشتراک فی العل کے حامی تھے مگراب ان کے واخل ہونے کے سبب سے چو نکہ ان کی اور نان کو آپریٹروں کی خدمت کامقابلہ کرنے کاملک کو و قع ملتا ہے اس لئے وہ اس پالیسی کو افتیار نہیں کر سکتے اور ان کو اپنی عزت اور اپنے نام کے

خیال سے مجبوراً اس پہلی سودا کرنے والی پالیسی کو ترک کرنا پڑا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ریفار م سے جو فائدہ مد نظر تھا وہ لکتا ہوا نظر نہیں آتا ۔ جیسا کہ سی پی ' بنگال اور ا بھیرال کو نسل کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اگر گور نمنٹ باریار پر انی کو نسلوں کو منسون گرکے نے انتخاب کرنے گی قوت بھی ان لوگوں کا فائدہ ہے کیو نکہ اس سے لوگوں کی قوجہ اس پارٹی کی طرف اور بھی پھرے گی اور اگر گور نمنٹ کو نسلوں کو مو قوف کر کے خود کام کرئے گی تب بھی ان کا فائدہ ہے کیو نکہ اس صورت میں یہ پارٹی لوگوں سے کئے گی کہ دیکھو ہندوستان کو کوئی اختیارات نمیں دیئے گئے تھے۔ جب کوئی بات گور نمنٹ کی رائے کے خلاف ہوئی اس نے کونسلوں ہی کو قو ٹر دیا۔ پس

میرے نزدیک موجودہ حالات میں گور نمنٹ کے لئے اصل میں تو یمی راستہ کھلا ہے کہ
ریفارم سکیم کی اصلاح کرکے اس کے بدنتائے سے محفوظ ہو۔ لیکن اگر بیہ قابل عمل نہ سمجھاجائے
تو پچریہ چاہئے کہ جس ذرایعہ ہے ان لوگوں کو کامیابی ہوئی ہے اسی ذریعہ کو گور نمنٹ بھی اختیار
کرے اوروہ ذرایعہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ وہ پلک اپیل کرتے ہیں۔ گور نمنٹ کو
بھی کی ذرایعہ اختیار کرنا چاہئے اور یہ موقع سب سے بمترہ اس وقت ملک کے لوگوں میں بین
الاقوام فسادات کی دجہ سے یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اکو برطانوی گور نمنٹ کی ابھی ضرورت
ہے۔ پس اس وقت اگر گور نمنٹ عوام الناس کی طرف توجہ کرے تو وہ ملک کو اسی سرک پر ڈال
سے جس ہے دو کامیابی کامنہ دکھے سے۔

جی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گور نمنٹ بچھ مدت سے سوئی ہوئی ہے۔ جس وقت بندو
مسلمانوں کے فسادات شروع ہوئے میں نے بچھلے سال کے نو مبر میں ، بخاب گور نمنٹ کو قوج
دلائی تھی کہ ملک میں فساد ہمیشہ نمیں رہ سکا۔ پچھ دن فساد ہو گا گھر لوگ استھے ، ہوجا میں گے اور
مسٹرگاند ھی اس موقع کو بھی نمیں جانے دیں گے اور لوگ خیال کریں گے کہ اصل فیر خواہ ملک
کے مسٹرگاند ھی ہیں۔ پس گور نمنٹ کو چاہئے کہ اس وقت خود و خل دے کر ہمندو ستان کے
بھڑے کو ختم کردے اور میں نے اس کے لئے اپنی جماعت کی خدمات بھی چیش کی تھیں کہ ہم پہلے
طرفین کے خیالات معلوم کرکے ابتدائی کام کرستاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوجا تا تو بھینا لوگوں کے دلوں
میں بید بات بیٹے جاتی کہ گور نمنٹ ملک کی تجی بہی خواہ ہے اور عوام الناس جوان جھگڑوں سے دلوں
ہیں دیل جی بین اس کو ایک احسان سجھنے مگر گور نمنٹ نے بچھے بیہ جواب دیا کہ اگر ہم صلح

کرانے کی کو مشش کریں گے تو لوگ اس کو پدنیتی پر محمول کریں گے۔ ایک حقیقی فائدہ کو نظر انداز کرکے ایک خیالی خطرہ کی اتباع کرنا صرف گرد لوں کی علامت ہے۔ اب مسٹر گائد ھی نے فاقد کشی کاڈراوا دیا ہے اور یقیناً ملک کے اکثر لوگ محسوس کریں گے کہ گور نمنٹ فساد چاہتی تھی تگر مسٹر گاند ھی نے اپنی جان کی قربانی دے کر ملک کو پچالیا۔

دورة يع رپ

انگریزا فسر کیسا ہو ان کو ایک یکچرش بیان نہیں کیا صلات ہے موجود وہ حالت کو بد لا جاسکتا ہے گر اس کو ایک بات کو ایک بیان کرونیا ہوں جو گر کیسا ہوں ایک بات کو بیان کرونیا ہوں جو گور نمنٹ ہے نہیں بلکہ اقوام ہے تعلق رکھتی ہے۔ میرے نزدیک اس وقت سب نیان کرونیا ہوں جو گور نمنٹ ہے نہیں بلکہ اقوام ہے تعلق رکھتی ہے۔ میرے نزدیک اس وقت جو ہندوستان کو جیجا جاتا ہے اس کے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح ڈالنا چاہئے کہ اب ہندوستانیوں کے اساست بدل گئے ہیں آب ایک حاکم باپ کی طرح حکومت نہیں کر سکتا اب وہ ایک بھائی کی طرح اپنی بات منواسکتا ہے۔ آج ہے پہلے ہندوستانی آگریزا فرکو ماں باپ کہتا تھا اب وہ باہر کے خیالات ہے متاثر ہو کر اس کو بھائی کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور چاہئے کہ آگریز افر تو مال باپ کہتا تھا اب وہ باہر کے خیالات ہے متاثر ہو کر اس کو بھائی کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور چاہئے کہ آگریز افر تو بھتی ان کہ دورت ذائد کے مطابق اپنے مالات بد آل رہا ہے اب براد رائد سلوک کو اختیار کرے اور عوام الناس میں مل کر رہے ۔ وہ لوگوں سے ذیا وہ تعلق یہ دعوان کی اس کر اس بران کی مجلوں اور ان کی خوشیوں اور غمیوں میں شامل ہوا ور اس پر انے ریز رو کو جس کا وہ عالی کر برے خواہ می نہ سمجھیں بلکہ اے اپنی میں شامل ہوا ور اس پر انے ریز رو کو جس کا وہ عالی کر بی ۔

ای طرح چاہئے کہ انگلتان کے اخبارات کیا کریں تقریروں اور تحریروں میں ہندو سانیوں کے انگلتان کے اس تدر احسامات کا خیال رکھیں بعض معمولیا تمیں بڑے من آئی پیدا کردی تی ہیں۔ میرے نزدیک اس قدر احیامیٹیٹر کو کسی اور چیزنے فائدہ نہیں دیا جس قدر کہ بعض انگریزی لیچراروں کی تقریروں اور بعض نامہ نگاروں کی تحریروں نے ایک ہندوستانی جس وقت یہ پڑھتا ہے کہ اس کے ہم وطنوں کو یُرا کماجاتا ہے یا ان کی نبست یہ بیان کیاجاتا ہے کہ ملک کی رائے ان کے ساتھ نہیں تو قبعاً وہ ان کی طرف کھنچ جاتا ہے اور اگر کیلے ان کا مخالف تھاتوا بھر رد ہوجاتا ہے کہ میں آپ لوگوں ان کی طرف کھنچ جاتا ہے اور اگر کیلے ان کا مخالف تھاتوا بھر دو ہوجاتا ہے کیں میں آپ لوگوں

ے یہ در خواست کروں گا کہ ہندوستانی طبیعت کا زیادہ مطالعہ کریں اور اپنی تقریروں اور گریں اور اپنی تقریروں اور تخریدوں اور سلوک میں ہندوستانیوں کے احساسات کا خیال رکھیں۔ ججھے تجب آتا ہے جبکہ میں اگریزوں سے سنتاہوں کہ ہندوستانی اگریزوں کی طبیعت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ میں ماناہوں کہ یہ درست ہے گراس میں شبہ نہیں کہ اگریز ہندوستانی کی طبیعت کا بہت ہی مطالعہ کرتے ہیں۔ جس قوم کے ہاتھ میں تکومت کی ہائی ہواس کا فرض ہے کہ دہ پہلے قدم اٹھائے۔ پس چاہئے کہ برطانیہ کے لوگ ہندوستانیوں کی طبیعت کا گرامطالعہ کریں گھران ہے ہمد ردانہ معالمہ کریں اس سے لاز آہندوستانیوں کی طبیعت کا گرامطالعہ کریں گوران ہے ہمد ردانہ معالمہ کریں اس شعنڈ ہے دل سے ان اختلاقات کو دور کرنے کے لئے ہاہم پیٹھ کر غور کرسکیں جن کی موجود گی موجود گی کو وابا ہندوستان کے ہیں کے دور کرنے کے لئے باہم پیٹھ کر غور کرسکیں جن کی موجود گی کو دہانا ہندوستان کے ہیں کے جو بر ٹش تاج کی زینت رہاہے گراس وقت اپنی جگہ ہے تھے پیشن کو بیا جگہ پر مضوطی ہے تائم کردے تو کیا آپ لوگ اس کے لئے تیار نہیں ہوتے ؟ ججھے پیشن کی خواجوں کے !!!

(الفضل عم نومبر۱۹۲۳ء)

## رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى زندگى اور تعليم

(حضرت خلیفة المسیح الثانی کالیکچرجو ۲۸ ستبر ۱۹۲۳ء کی شام کولندن میں بزبان انگریزی پڑھاگیا)

## خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ - ھُوَالنَّامِسُ

صدر جلسہ!میرے عزیز نوجوانانِ انگلتان!!بنواور بھائیو!!! جیمے نہایت نوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے چیمے اس شخص کے حالات اور تعلیم بیان کرنے کا موقع دیا ہے جو انسانوں میں سے چیمے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے اور جو نہ صرف بری عمرکے لوگوں کا راہنما ہے بلکہ چھوٹے بچول کا بھی راہنماہے۔

ہرانسان کی زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور کئی نقطہ نگاہ کو مد نظرر کھ کراس کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔ میں آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیم کے متعلق اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے روشنی ڈالوں گا کہ نوجوان اور بیچے اس سے کیا فائدہ عاصل کر بیلتے ہیں؟

آپ سالٹر تھیں کی جائے پیدا کش کو عرب کے ملک میں بجیرہ احمرے مشرقی کناروں کے قریب سامل سمندرے ۴۰ میل کے فاصلہ پر مکہ مائی گاؤں میں ایک لڑکا پدا ہوا۔ ایک معمولی بجہ

حریب سامل ممتدر سے ۱۹۰۰ میں سے فاصلہ پر علمہ نائی فاول بین ایک ترو پیدا ہوا۔ ایک معمولی چید اس قسم کا پچہ جس قسم کے بچے کہ دنیا میں روز پیدا ہوتے ہیں مگر مستقبل اسکے لئے اپنے انتفاء کے یردہ میں بہت کچھ چھیائے ہوئے تھا۔

اس بچہ کی دالدہ کا نام آمنہ تھااور باپ کا نام عبراللہ اور دادا کا نام عبدالمطّلب۔ اس بچہ کی پیدائش اسکے گھر والوں کے لئے دلوں میں دو متضاد جذبات پیدا کررہی تھی' خوشی اور غم کے جذبات - خوشی اس لئے کہ ان کے ہاں ایک چیہ پیدا ہوا ہے جس سے ان کی نسل دنیا میں قائم رہے گی اور نام محفوظ رہے گا- اور غم اس وجہ سے کہ وہ چیہ اپنی مل کو ایک نمایت ہی محبت کرنے والے خاوند کی اور اپنے دادا کو ایک نمایت ہی اطاعت گزار بیٹے کی جو اپنے بچہ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا یاد دلا رہا تھا۔

اس کی شکل اور شاہت اس کا سادگی ہے مسکرانا اس کا جیرت ہے اس نی دنیا کو دیکھنا جس میں وہ جھیجا گیا تھا غرض اس کی ہر ایک بات اس نوجوان خاوند اور بیٹیے کی یاد کو تازہ کرتی تھی جو سات ماہ پہلے اپنے بو ڑھے باپ اور جوان یوی کو داغ جدائی دے کر اپنے پیدا کرنے والے سے جاملا تھا "مگر خوثی غم پر غالب تھی کیونکہ اس بچہ کی پیدائش سے اس مرنے والے کانام بھشہ کے لئے محفوظ ہوگیا۔ داوا نے اس بچہ کا نام جو پیدائش سے پہلے ہی بیٹیم ہو چکا تھا مُحدمد رکھا اور اس بیٹیم بچہ نے اپنی والدہ اور اپنے بچاکی ایک خاومہ کے دودھ پر پرورش بانی شروع کی۔

م م م م م م م م م کے لوگوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کی عورتوں کو آ اپ کی پرورش کہ چنہ کی پرورش شہر میں اچھی طرح نمیں ہو عتی اور اس طرح صحت خراب ہوجاتی ہے۔ مکمہ کسی کر سر تھیں حالیں ممل کر خاصلہ کر گاؤں کر لوگ دوجا فوجا شرح من آتے اور جو ا

کے ارد گرد کے تنمیں جالیس میل کے فاصلہ کے گاؤں کے لوگ وقتاً فوقتاً شهریں آتے اور بچوں کو لے جاتے اور جب وہ پال کر واپس لاتے تو ان کے ماں باپ پالنے والوں کو بہت پچھ انعام ۔۔۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب بیہ لوگ آئے تو ان کی والدہ نے بھی چاہا کہ آپ کو بھی ملم کی پیدائش کے بعد جب بیہ لوگ آپ کو الدہ نے بھی چاہا کہ آپ کی بھی کہ میں کہ جب کی کہ ورش پر میٹیم ہیں آپ کو لیے ورش پر انوام کون دے گا۔ اس طرح بیہ آئندہ باوشاہوں کا سردار ہونے والا بچہ ایک ایک کے سائٹ بیش کیا اور سب نے اس کے جانے سے انکار کرویا۔

آپ الٹیکو کی واکی صلیمہ کا بجیب وغریب واقعہ جیب ہوتی ہیں۔ اس نے اس مبارک بچہ کی والدہ کا دل رکھنے کے لئے اور اس بچہ کے گؤں میں پرورش بانے کے لئے اور سلان کر چھوڑے تھے۔ یہ لوگ جو بچے لینے کے لئے آئے تھے ان میں سے غریب عورت علیمہ مائی بھی نقی- جس طرح محمد مراتیج ایک ایک ایک مورت کے سامنے کئے جاتے سے اور رو کردیئے جاتے سے ای طرح وہ مورت ایک ایک گھر میں جاتی تھی اور رو کردی جاتی تھی چونکہ وہ غریب تھی اور کوئی مخض پند نہ کرتا تھا کہ اس کا بچہ غریب کے گھر پرورش پاکر تکلیف اُٹھائے- بیہ مورت مایوس ہوگئ تو اپنے ساتھ والوں کے طعنوں کے ڈرسے اس نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کو ہی کے جائے چنانچہ وہ آپ کوئی ساتھ کے گئی۔

آپ مان آلیا کی والدہ کی وفات جب آپنے کچھ ہوش سنبھالی تو آپ کی دائی آپ کو آپ مان آلیا کی والدہ کی وفات آپ کی ماں کے پاس چھوڑ گئی وہ آپ کواپنے ماں پاپ

کے گھر مدینہ لے گئیں اور وہاں پھھ عرصہ رہ کرجب کمہ کی طرف والیس آری تھیں تو راستہ میں اپنے ہوں با بیٹی فوت ہوگئیں اور وہاں پھھ عرصہ رہ کرجب کمہ کی طرف والیس آری تھیں تو راستہ میں اپنی مال کی عجبت بھری گود ہے بھی محروم رہ ایک کئی میں نے آبھ سال کے اور آپ کو کمہ آپ کے واوا کے پاس پہنچا دیا جو دوسال کے بعد جب آپ آٹھ سال کے بعد دیگرے اپنے محبت کرنے والوں کی گود ہے آپ جدا ہوتے رہے حتی کہ آپ جوانی کو پنچے۔ ابعد دیگرے اپنے محبت کرنے والوں کی گود ہے آپ جدا ہوتے رہے حتی کہ آپ جوانی کو پنچے۔ عربی محرور ش میں پرور ش میں برور ش اس محرور ش وہائی وہ ایک عربی کھرانے تھے وہاں میں محرور ش میں برور ش میں کی وہ کر کھانا خیس ما تھا بلکہ مالی معالی اور مملی روان کے ماتحت جس وقت کھانے کا وقت آتا ہے کہ مال کے گرو جمع ہو کر کھانے کے لئے شور کیا دیے اور ہر ایک دوسرے سے ذیادہ حصہ پھین کے مال کی گور جمع ہو کر کھانے کے گئے شور کیا دیے اور ہر ایک کہ آپ کی بیا عادت نہ تھی جس وقت گھرے سب نیچ چھینا جھیشی میں مشنول ہوتے آپ کہ آپ کی بیا عادت نہ تھی جس وقت گھرے سب نیچ چھینا جھیشی میں مشنول ہوتے آپ کہ آپ کی بیا عادت نہ تھی جس وقت گھرے سب نیچ چھینا جھیشی میں مشنول ہوتے آپ کیکھ آپ کو روا جا آا ہے خوش ہو کر کھالیہ۔

۔ ... صادق اور امین جب آپ کی عمر میں سال کی ہوئی تو آپ ایک این سوسائی میں شائل صادق اور امین جب آپ کی عمر میں سال کی ہوئی تو آپ ایک این سوسائی میں شائل تو م کا ہوا ہے جب کی مطلوم خواہ کی قوم کا ہوا ہے مدد کے لئے بلائے گا تو وہ اس کی مدد کرے گا یمال تک کہ اس کا حق اس کوئل جائے اور اس نوجوانی کی عمر میں آپ کا بید مشخلہ تھا کہ جب سمی مخض کی نسبت معلوم ہوتا کہ اس کا حق کی نسبت معلوم ہوتا کہ اس کا حق کی نے دیائیا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے یمال تک کہ ظالم مظلوم کا حق واپس کردیتا۔ آپ کی حادث اور امین کوئل آپ کی حادث اور امین کوئل

-22)

حضرت خدیجہ سے شاوی جب اس نیکی کا چرچا بہت ہونے لگا تو ۲۵ سال کی عمریں

تب کو کمہ کی ایک مالدار تاجر عورت خدیجہ نے نفع پر

غلامول کو آزاد کرنا فدی این تفاور فلام ان کی فدمت میں تھے پیش کردیے اور کما کہ بر

سب کھے اب آپ کا ہے اور آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ سب غلاموں کو آزاد کر دیااور اس طرح اپنی جوانی میں وہ کام کیاجو اس سے پہلے بوڑھے بھی نہیں کر سکتے تھے۔

گوشه تنهائی میں عبادت کی عادت رہے ملک کی خرابوں کو دکھ کربہت افسردہ اللہ میں عبادت کی عادت رہے تھے اور بالعوم شرے تین میل کے فاصلہ

رِ"حرا" نامی پہاڑ کی چوٹی پر ایک پھڑوں کی عاریش پیٹھ کر اپنے ملک کی خرابیوں اور شرک کی کشت پر غور کیا گرے ہے۔ کشت پر غور کیا کرتے تھے اور اس جگہ ایک خدا کی پرسٹن کیا کرتے تھے۔اس عبادت میں آپ کو اس قدر لطف آتا تھا کہ آپ کئی دفعہ کئی کئی دن کی غذا گھرے لے کر جاتے تھے اور کئی گئی دن اس غار میں رہتے تھے۔

آپ کی طبیعت پراس وی کاایاا ثر ہوا کہ آپ گھراکر گھرآئے اورا پنی بیوی مفترت خدیج بھے

کماکہ بیٹھے ایساالهام ہواہے- میں ڈر ناہوں کہ بیہ میری آزمائش ہی نہ ہو- حضرت خدیجیڈنے جو آپ کی ایک ایک ترکت کا غورے مطالعہ کرتی تھی اس بات کو من کرحواب دیا کہ نہیں ہرگز نہیں 'یہ نمبیں ہوسکتا کہ خداتعالی اس طرح آپ کواہٹلاء میں ڈالے- حالا نکہ آپ رشتہ داروں ہے نیک

نہیں ہوسکا کہ خداتعالی اس طرح آپ کواہتلاء میں ڈالے۔ حالا نکہ آپ رشتہ داردں کے نیک سلوک کرتے ہیں اور جولوگ کام نہیں کرسکتے ان کی مدرکرتے ہیں اور آپ ہے وہ اخلاق ظاہر موتے ہیں جود نیاییں اور کی ہے ظاہر نہیں ہوتے اور آپ مسانوں کی خوب خاطرومدارات کرتے ہیں اور جولوگ مصائب میں جٹلا ہیں ان کی مدرکرتے ہیں۔ شیم

یں اور وور ک ساب میں معربین میں میر دیت ہیں ۔

ید اُس عورت کی رائے ہے جو آپ کی کہلی ہوئی تھی اور جو آپ کے تمام اعمال سے واقف تھی اور اُس سے زیادہ سچاگواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کیونکد انسان کی حقیقت بیشہ تجربہ سے معلوم ہوتی ہے اور تجرب کو نہیں ہو سکتا گر آپ کی ۔

تکلیف اس تعلی سے دور نہ ہوئی اور حضرت فدیخ نے یہ تجربز کی کہ آپ میرے بھائی جو بائیبل اس سکتا کہ اس سکتا کہ ایک سکتا کہ ایک میں کہ سکتا کہ ایک سکتا کہ دور نہ ہوئی اور حضرت خدید کی سکتا کہ ایک سکتا کہ سکتا کہ ایک سکتا کہ سکتا کہ ایک سکتا کہ ایک سکتا کہ ایک سکتا کہ ایک سکتا کہ سکتا کہ ایک سکتا کہ سکتا کہ ایک سکتا کہ ایک سکتا کہ ایک سکتا کہ ایک س

کے عالم ہیں سے ملیں اور ان سے پو چیس کہ اس قتم کی وی کا کیا مطلب ہو تا ہے؟ ورقبہ بن نو فل بہودی کا تصدیق کرنا چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور ورقہ بن نوفل سے جو حضرت خدیجہ کے رشتہ میں بھائی

و سے بو سرت طاریہ اس مال سنایا- انہوں نے من کر کہا کہ گھبرائیں نہیں تمہیں ای طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے وی ہوئی جس طرح کہ مونیٰ کو ہوا کرتی تھی اور پھر کہا کہ افسوس کہ میں یو ڑھا ہو گیا ہوں کاش! کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب خدا تعالیٰ تجنّے دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث کرے گا اور تیری قوم تجنے شرے نکال دے گی۔

مبعوث کرے گااور تیری قوم تجھے شہرے نکال دے گی۔ رسول کریم مٹیکٹیا جو رات دن دنیا کی بھری کی قکر میں گئے ہوئے تنے اور سب اہل شمران سے خوش تنے اس امر کو س کر حیران ہوئے اور حیرت سے دریافت فرمایا کہ کیا میری قوم جھے انکال دے گی؟ ورقہ نے کما ہاں! بھی کوئی شخص اس قدر بڑے پیغام کو لے کر نہیں آیا جو تو لایا سنج کہ اس کی قوم نے اس پر ظلم نہ کیا ہو اور اس کو دکھ منہ دیا ہو۔ اس سلوک اور مجبت کی وجہ سے جو آپ کو گوں سے کرتے تھے اس مجت کے سب سے جو آپ کو ہر ایک آدی کے ساتھ تھی اور اس خدمت کے ماتحت جو آپ ایے شہر کے غرباء کی کرتے تھے ، یہ بات کہ شمر کے لوگ آپ

کے دہنمن ہو جائیں گے آپ کو عجیب معلوم ہوئی مگر متنقبل آپ کے لئے کچھ اور چھیائے ہوئے

گھا۔

ور رہت کی پیشگوئی ہوری ہوئی اس واقعہ کے چند ہی ماہ کے بعد آپ کو پھروی ہوئی اس واقعہ کے چند ہی ماہ کے بعد آپ کو پھروی ہوئی اس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ سب لوگوں کو خدا اس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ سب لوگوں کو خدا تحتال کی طرف بلائیں اور نیکی اور تفذی کو قائم کریں اور نظم کو دور کریں۔ اس وی کے ساتھ آپ کو نبوت کے مقام پر حزاکیا گیا اور آپ کو ذرایعہ کے دائیں بھر کی میں تھی سا ایک فرود کریں۔ اس میں تھی سا ایک خور کریں کا میں تھی سا ایک خور کریں گئی تھا اور آپ ای طرح ایک خور کی بھر کی کریں کی کہ میں تھی اور آپ ای طرح ایک خور کی کریں کی کرائے تھے۔

ای برای کروں گا۔ آپ بنواساعیل میں سے تھے جو بنی اسرائیل کے بھائی تھے اور آپ ای طرح ایک خور کی کریں کو توان کے کرآئے تھے۔

لوگ اس خبر بہننے گئے اور اس ختم کی باتیں کرنے والوں کو پاگل قرار دینے گئے گر حضرت ابو کر جو میں اپر کیڑ جو رسول کریم مائی کی اس ختم کی باتیں کرنے واقفیت رکھتے تتے اس وقت اٹھی کر حضرت رسول کریم مائی کی موازے پر آئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی دھوی کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہاں! اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث کیا ہے اور شرک کے منانے کا سخم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بغیراس کے کہ کوئی اور سوال کرتے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ کی اور ماں کی مشمل کی جھوٹ ہونے کا پس میں مشمل کرتے ہوں دیا کہ تو خدا پر جھوٹ ہولے گا پس میں ایس سکتا کہ تو خدا پر جھوٹ ہولے گا پس میں ایک لا اور عین مبدود خمیں اور ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول

چھے۔ میں۔ اس کے بعد ابو بکر میں نے ایسے نوجوانوں کو جمع کر کے جو ان کی نیکل اور تقوٰی کے قائل تھے۔ میں میں اشروع کیاور سات آدمی اور رسول کریم میں گھی پر ایمان لائے۔ بیہ سب نوجوان تھے جن کی عمر ساسال سے کیکر ۲۵ سال تک تھی۔

الميمان لانے والوں بر مصائب كے بتجوم الوگ كا قبول كرنا آسان كام نميں - كمه كه الميمان لانے والوں بر مصائب كے بتجوم الوگ بن كا گزارہ ہى بتوں كے معبدول كى العظمة اور مجاورت بر تقا- وہ كب اس تعليم كو برداشت كركتے تھے كه ايك فدا كى برستش كى العليم دى جائے؟ جونى ايمان لانے والوں كے رشتہ داروں كو معلوم ہوا كہ ايك اليا فيہ كمه من جارى ہوا ہے اور ان كے عزيز اس پر ايمان لے آئے بين- انہوں نے ان كو تكليف ويتى شروع كى - حصرت عثان كو ان كے چہائے باندھ كر گھر بين قيد كر ديا اور كما كه جب تك اپنے خالات سے توب نه كرك ميں نہيں چھوڑوں گا- اور زيبر ايك اور مؤمن تھے جن كى عمرها سال خوالات سے توب نه كرك ميں مواك والان كے قيد كركيا اور تكليف وينے بيات كو جي جگہ ان كو بيات كو تير الله اور تكليف وينے كے جن كي عمرها سال بند كيا ہوا تھا اس ميں وهواں بھر وينے تھے گر دو اپنے ايمان پر پنتہ رہ اور اپنى بات كو نہ بين كيا ہوا تھا اس ميں وهواں بھر وینے کے بیا طریق نكالا اس نے کھانا کھانا چھوڑ ديا اور كما جب تك تو جواب ديا تھوں ديا ہو ہوں كي والدہ نے ايك بيا خوان كي والدہ نے ايك بيا كو تك بين کھانا کھانا چھوڑ ديا اور كما جب تك في دواب ديا تيل ميں کھانا مندي کھانا کھانا چھوڑ ديا اور كما جب تك فير دواب ديا كہ ميں ديا كے جرمعالم ميں ماں باپ كي فرانبروارى كروں گا گر فدا تعالی كے معالم ميں مان باپ كي فرانبروارى كروں گا گر فدا تعالی كے معالم ميں مان باپ كي فرانبروارى كروں گا گر فدا تعالی كے معالم ميں مان باپ كي فرانبروارى كروں گا گر فدا تعالی كے معالم ميں مان باپ حين ميں ميان ديادہ ہے۔

غرض سوائے ابو بکر اور فدیج کے آپ پر ابتدائی زمانہ میں ایمان لانے والے سب نوجوان تنے جن کی عمر ۱۵ سال سے لے کر ۲۵ سال تک کی تقییں۔ پس یوں کمنا چاہیے کہ مجمد س اللہ بیٹی جنبوں نے بوجہ میتیم ہونے کے نمایت چھوٹی عمر سے اپنے لئے راستہ بنانے کی مشت کی جب ان کو فدا تعالی نے مبعوث کیا تو اس وقت بھی آپ کے گرو نوجوان ہی آکر جمع ہوئے پس اسلام اپنی ابتداء کے لحاظ سے نوجوانوں کاوس تھا۔

ابل مکمہ کو علی الاعلان تبلیغ چونکہ ہرنی کے لئے عام تبلیغ کرنی ضروری ہوتی ہے آپ نے ایک دن ایک بلنہ جگر کا العلان تبلیغ نے ایک دن ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر مختلف گھرانوں کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ چونکہ لوگ آپ پر بہت ہی اعتبار کرتے تھے سب لوگ جمع ہونے شروع ہوگئے اور جولوگ خود نہ آتکتے تھے انہوں نے اپنے قائم مقام بھیج تاکہ منیں کہ آپ کیا کتے ہیں

ب سب آگر جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل مکہ! اگر میں تم کو بیہ ناممکن خبرووں کہ مک کے پاس ہی ایک برا لشکر اترا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے توکیا تم میری بات مان لوگے؟ بد بات بظاہر ناممکن تھی کیونکہ کمہ اہل عرب کے نزدیک ایک متبرّک مقام تھا اور بیہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی قوم اس پر حملہ کرنے آئے گی اور پھریہ بھی بات تھی کہ مکہ کے جانور دور دور تك يَرت سي الركولي الشكر آياتو مكن ند تهاكم جانور جَراف والي اس سي عافل ريين اور دور أ کرلوگوں کو خبرنہ ویں۔ مگر باوجود اس کے کہ بیہ بات ناممکن تھی سب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ضرور مان لیں گے کیونکہ آپ بھی جھوٹ نہیں بولتے - آپنے فرمایا کہ جب تم گواہی ویتے ہو کہ میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لئے مبعوث کیا ہے کہ میں اسکا پیغام تم کو پنچاؤل اور یہ سمجھاؤل کہ جو کام تم کرتے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو گا- بد بات سنتے ہی لوگ بھاگ گئے اور کما کہ بد مخص پاگل ہو گیا ہے یا جھوٹا ہے- تمام شریس شور برا گیا اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان پر نمایت سختیاں ہونے لگیں۔ بھائی نے بھائی کو چھو ژویا' ماں باب نے بچوں کو نکال دیا' آقاؤں نے نو کروں کو دکھ دینا شروع کیا' چودہ چودہ بندرہ پندرہ سالہ نوجوانوں کو جو کسی رسم و رواج کے پابند نہ تھے بلکہ ندمہب کی تحقیق میں اپنی عقل سے کام لیتے تھے اور ای لئے جلد آپ پر ایمان کے آئے تھے۔ ان کے مال باپ قید کردیتے اور کھانا اوریانی دینا بند کر دیتے تاکہ وہ توبہ کرلیں مگروہ ذرہ بھی برواہ نہ کرتے تھے اور خٹک ہونٹوں اور گڑھوں میں تھسی ہوئی آتھوں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے - یہاں تک کہ ماں یا ہے آخر اس ڈر سے کہیں مرنہ جائیں ان کو کھانا پینا دے دیتے - نوجوانوں پر تو رحم کرنے والے لوگ موجود تھے مگر جو غلام آپ ہر ایمان لائے ان کی حالت نمایت نازک تھی۔ اور یمی حال دو سرے غرباء کا نقاجن کی مدد کرنے والا کوئی نہ نھا۔ غلاموں کو لوہے کی زِرہیں پہنا دیتے تھے اور مچران کو سورج کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے تاکہ موسم گرم ہو کران کا جسم جھلس دے ( یہ مدنظر ر کھنا چاہیے کہ وہ عرب کاسورج تھانہ کہ انگلتان کا) بعض کی لاتوں میں رسیاں ڈال کران کو زمین یر تھیٹتے تھے۔ بعض دفعہ لوگ لوہ کی سب حیس گرم کرکے ان سے مسلمانوں کا جم جلاتے تھے اور بعض دفعہ سوئیوں سے ان کے چمڑوں کو اس طرح چھیدتے تھے جس طرح کہ کپڑا سیتے ہیں مگر وہ ان سب باتوں کو برداشت کرتے تھے اور عذاب کے وقت کہتے جاتے تھے کہ وہ ایک حدا کی متش کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک عورت جو نهایت ہی پختہ مسلمان تقی اس کے پیٹ میں نیزہ مار کر

دوره يورپ

انوا دالعلوم جلد8

اس کو مار دیا گیا۔

آپ پر لوگول کے ظلم خود رسول کریم مراتیکیا کو بھی بہت دکھ دیتے تھے گو ڈرتے بھی آپ پر لوگول کے شاخری ہے کیونکہ آپ کے خاندان کی مکہ میں بہت عزت تھی ۔ لوگ

آپ کو گالیاں دیتے بعض دفعہ نماز میں جب آپ مجرہ کرتے تو مربر او جھری ڈال دیتے۔ کبھی سربر راکھ بھینک دیتے۔ ایک دفعہ آپ مجدہ میں تنے کہ ایک شخص آپ کی گردن پریاؤں رکھ کر کھڑا ہو

گیا اور دیر تک اس نے آپ کو اس طرح دبائے رکھا۔ ایک دفعہ آپ عبادت کے لئے خانہ کعبہ میں گئ تو آپ کے مجلے میں کپڑا ڈال کر گھوشنا شروع کردیا۔ عمرباجود اِن مخالفتوں کے آپ تبلیخ میں

گ رہتے اور ذرہ پرواہ نہ کرتے -آپ کا تعلیم مررم جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے آپُ دہاں جاکر ان کو تعلیم دیتے کہ خدا تعالیٰ

ب كالعليم دينا بهن بن وق يع بوع الهوان فران و يم وي در طواحال

ے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے - نہ زشین بیں نہ آسان میں اس کا کوئی شریک نہیں- اس پر ایمان لانا چاہئے اور اس سے دعائیں مائلنی چاہئیں - وہ لطیف ہے اس کو کوئی نہیں دکھیر سکتا اس

میں سب طاقتیں ہیں ای نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور جب لوگ مرجاتے ہیں تو ان کی روحیں ای کے پاس جاتی ہیں اور ایک زندگی ان کو دی جاتی ہے۔ اور چاہیے کہ اس کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کے قریب ہونے کی خواہش کریں اور اپنے پیدا کریں اور اس کے قریب ہونے کی خواہش کریں اور اپنے

پیدا کریں اور اس سے مسل کو مشبوط کریں اور اس سے فریب ہونے کی خواہس کریں اور اپ خیالات اور اپنی زبان کو پاک کریں - کوئی جھوٹ نہ بو لے ' قتل نہ کرے ' فساد نہ کرے ' چوری نہ کرے ' ڈاکہ نہ مارے ' عیب نہ لگائے ' طعنہ نہ دے ' بد کلامی نہ کرے ' ظلم نہ کرے ' حسد نہ

سرے والد نہ فارے میں بدلاف معد بدوے بدلاق یہ رہے ہے سکر سد کرے اللہ بی نوع انسان کی ہمرددی کرے اور اپنے وقت کو اپنے آرام اور عمیاتی میں صرف نہ کرے بلکہ بی نوع انسان کی ہمرددی اور محمد اور محمد کا انتقاعت کرے۔

ری میں مار سے کہ یہ تعلیم تھی جو آپ دیتے گر باوجود اس کے کہ یہ تعلیم اعلیٰ مشرکول کی حالت کا نقشہ درجہ کی تھی اور پیئلزوں بت بناکرایئے معبد میں رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے وہ روزانہ عمادت کرتے

تھے اور جن کے آگے باہر سے آنیوالے لوگ نذرانے چڑھاتے تھے جن پر کئی معزز خاندانوں کا گزار مقاران لدگان کر گئر ایک بیندا کی عاریت الکا عجب تعلیم تھی مورس المدید کہ سمجہ ج

گزارہ تھا۔ ان لوگوں کے لئے ایک خدا کی عبادت بالکل عجیب تعلیم تھی' وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ کیوں انسان کی شکل میں کسی چقر کے بُت میں خاہر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک نہ نظر آنے والے خدا کا تخیل ناممکنات سے سمجھتے تھے۔ پس جب وہ آپ کو دیکھتے 'بنتے اور
کتے کہ دیکھو اس شخص نے سب خداؤں کو اکٹھا کر دیا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ کئی
خداؤں کے ہونے میں تو کوئی شُبہ ہی نہیں ۔ پس مجمہ مالٹی ابو کتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے اس
سے مراد ان کی ہیے کہ انہوں نے اب سب خداؤں کو اکٹھا کرکے ایک ہی بنا دیا ہے۔ اور اپنی
اس غلط فئی کی ہیودگی کو آپ کی طرف منسوب کرکے خوب قبضے لگاتے ۔ بعث بعد الموت کا
عقیدہ بھی ان کے لئے عجیب تھا وہ بنتے اور کہتے کہ یہ شخص خیال کرتاہے کہ جب ہم مرحائیں
گو پھر زندہ ہوں گے۔

صحالیم کا حبشه کو بجرت کرنا جب مسلمانوں کی تکلیفیں بت برد مسکمیں تو رسول کریم ما نے صحابۃ کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کو جو اس وقت بھی ا یک مسیحی حکومت تقی ہجرت کرکے چلے جاویں۔ چنانچہ اکثر مسلمان مرد و عورت اینا وطن چھوڑ کر افريقه كو يط كئے- كمه والول نے وہال بھى ان كا پيجيانه چھوڑا بادشاه كے پاس ايك وفد بھيجاكه ان لوگول کو واپس کردیں تاکہ ہم انکو سزا دیں۔ مسیحی بادشاہ بہت ہی منصف مزاج تھاجب اس کے یاس وفد پھیاتو اس نے دو سرے فریق کا بھی بیان سنتا پیند کیااور مسلمان دربار شاہی میں بلائے گئے۔ یہ واقعہ نمایت بی وروناک ہے ہم قوموں کے مطمول سے نگ آگر اپنے وطن کو خیریاد کئے والے مسلمان الی سینیا کے باوشاہوں کے دربار میں اس خیال سے پیش ہوتے ہیں کہ اب شاید ہم کو ہمارے وطن کو واپس کرایا جائے گا اور ظالم اٹل مکہ اور بھی زیادہ ظلم ہم پر کریں گے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے یوچھا کہ تم میرے ملک میں کیوں آئے ہو؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے مادشاہ ہم پہلے جامل تھے اور ہمیں نیکی اور بدی کاکوئی علم نہ تھا بُتوں کو بوجے تھے اورخداتعالی کی توحیر سے ناواقف تھے۔ہراک قتم کے برے کام کرتے تھے ،ظلم 'ڈاکہ 'قمل 'بدکاری ہمارے نزدیک معیوب نہ تھے-اب اللہ تعالیٰ نے مجمد الماہیج ) کومبعوث کیاس نے ہمیں ایک خدا کی پرستش سکھائی اور بدیوں سے ہمیں روکا اِنصاف اورعدل کا حکم دیا محبت کی تعلیم دی اور تقوی کا راستہ بتایا تب وہ لوگ جو ہمارے بھائی بند ہیں انہوں نے ہم بر الله كرنا شروع كيا اور بم كو طرح طرح ك وكه دين شروع ك بم آخر ننك آكر اينا وطن الله عن الكر اينا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوگئے اور تیرے ملک میں آئے ہیں- اب بد لوگ ہمیں واپس لے جانے کے لئے یمال بھی آگئے ہیں ہمارا تصور اسکے سواکوئی نہیں کہ ہم اپنے خدا کے پرستار ہیں-

شاہ حبشہ کاواپس کرنے سے انکار اور صحابہ کی مدد کرنا اس تقریر کا بادشاہ پر اس تقریر کا بادشاہ پر اسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کردیا کہ کے دفد نے دربار پوں سے ساز باز کرکے بجر بھی دوسرے دن بادشاہ کے سامنے وہی سوال چیش کیا اور کما کہ یہ حضرت میچ کو گالیاں دیتے تھے۔ بادشاہ نے بھردوبارہ سلمانوں کو بلایا نہوں نے جو اسلام کی تعلیم میچ کے متعلق ہے بیان کی کہ جم انحو خدا تعالی کا بیار ااور نبی مانتے ہیں بال ہم انہیں کی طرح بھی خدائی کے قائل نہیں جائے۔ کیو ککہ ہمارے بوش میں آگے اور بادشاہ سے کیو ککہ ہمارے نزدیک خدا تعالی ایک ہے وار اس بات پر درباری جوش میں آگے اور بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انکو سراء محمد میں اس محمد کی بھی میراعقیدہ سے ادر اس عقیدہ کیوجہ سے ان لوگوں کو طالموں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکا۔ چردرباریوں سے کما کہ جھے تہمارے غصہ کی بھی بھی

روا میں ہے خدا کو بادشاہت پر ترقی وہتا ہوں

اہل مکد کا آپ کے پہلے کو تنگ کرنا ادھرائل مکہ نے رسول کریم مالی کی اور زیادہ

اہل مکد کا آپ کے پہلے کو تنگ کرنا انگلیس دبئی بٹرورع کیں۔ اور آگر آپ کے پہلو کی وہ کہ کے بیا کو حکہ کے بیا کو حکہ کے بیا کو حکہ کے بیا کہ کا کہ آپ کی اور رکیس کا لڑکا اپنا لڑکا بیالیس اور محمد مالی آپ کو ہمارے حوالہ کرویں ہم اسکو مزاویں۔ انہوں نے کمایہ ججب ورخواست ہے تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لڑے کو کے کر اپنامال اس کے حوالہ کرووں اور اپنے لڑے کو کہ ہمارے حوالہ کردوں اور اپنے کو اور کیا کوئی جانوں بھی ایسا کرتا ہے کہ اپنے کہ کو مارے اور وہ سرے کے لڑے کو بیار کرے؟ جب اہل مکہ نا امید ہو کے تو انہوں نے درخواست کی کہ اچھا آپ اپنے جھیجے کویہ سمجھائیں کہ وہ خدا اتحالیٰ کہ نا امید ہوئے پہلے ہوئے ہوئے کہ بیا کہ کہ کے درخواست کی کہ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں کو بیش ہوئے کہ ہاہے کہ بینوں کی پرسٹش جائز نہیں اور جو بھیچ چاہے خواس نہیں کریم اس اور خواس نہیں کہ بیا آپ ان کو خوش نہیں کریم اس صدافت کو جو جھے خدا ہے کہ وہ اس کے خدا کو نہیں جھوڑ سکا۔ اگر آپ کو لوگوں کی مخالفت کا خوف ہے تو آپ جھ سے الگ ہوجائیں گریں اس صدافت کو جو جھے خدا ہے کہ مورد پیش کروں گا۔ یہ نہیں ہوسکا کہ میں اپنی گریں اس صدافت کو جو جھے خدا ہے کی ہو خواس میں مسکا کہ میں اپنی گریں اس صدافت کو جو جھے خدا ہے کی جو خواس میں مسکا کہ میں اپنی گریں اس صدافت کو جو جھے خدا ہو کہ ہونہ کی جو الیں ہوجائیں گریں اس صدافت کو جو جھے خدا ہے کہ جو خواست میں جمالوں کہ میں جھوڑ مسکرا کہ کو اس کو خواست میں جمالوں کو خواست میں جمالوں کو خواست میں جمالوں کو اس کو خواست میں جمالوں کو اس کو خواس میں جمالوں کو خواست میں جمالوں کو اس کو خواست میں جمالوں کو اس کو خواست میں جمالوں کو خواست میں جمالوں کی میں جمالوں کو خواس کو خواس کو خواس کی کو خواست میں جمالوں کو خواس کی خواست میں جمالوں کی حوالوں کی خواست میں جمالوں کی جو کی کو خواس کی جو کو کو خواس کو خواس کی خواست میں جو کر اس کو خواس کی کو خواس کی خ

تبلیغ توحید سے روکنے کی ایک اور کو مشق جبی نامیدی

میں سے مینا اور اس کی معرفت آپ کو کملا بھیجاکہ آپ یہ بتائیں کہ ملک میں یہ فعاد آپ نے کیوں

علی سے مینا اور اس کی معرفت آپ کو کملا بھیجاکہ آپ یہ بتائیں کہ ملک میں یہ فعاد آپ نے کیوں

علی ایک اگر آپ کی یہ غرض ہے کہ آپ کو عزت مل جائے تو ہم سب شریص سے آپ کو معزو

قرار دیدیتے ہیں - اگر مال کی خواہش ہے تو ہم سب شمر کے لوگ اپنے مالوں کا ایک ایک دید سه الگ کرکے دے دیتے ہیں جس سے آپ سارے شمر سے زیادہ امیر ہوجائیں گے- اگر حکومت کی خواہش ہے تو جس خواہش ہے تو جس کورت سے آپ جاہیں آپ کی شادی کرادی جائے گار ہیں - اگر شادی کی خواہش ہے تو جس کورت سے آپ جاہیں آپ کی شادی کرادی جائے گا۔ مگر آپ ایک خدا کی پرسش کی تعلیم نہ دیں۔ "

جس وقت وفد نے میہ پیغام آپ کو آگر دیا - آپ نے فرمایا کہ دیکھو! اگر سورج کو میرے ایک طرف اور چاند کو میرے دوسری طرف لاکر کھڑا کردو - لیتنی مید دنیا کا مال تو کیا ہے اگر چاند اور سورج کو بھی میرے قبضہ میں دے دو تب بھی میں اس تعلیم کو نہ چھوڑوں گا۔

سرورع میں اس پر ایل ملہ بہت هبرائے اور اسوں نے سمر بی سرنوں پر پسرے مفرر کر دیے کہ کوئی رسول کریم مار کر دیے کہ کوئی رسول کریم اس پر آپ کے بچااور دیگر رستہ دار آپ سمیت ایک وادی میں چلے گئے تاکہ آپ کی حفاظت کریں۔ لیس جب اس دیگر رشتہ دار آپ سمیت ایک وادی میں چلے گئے تاکہ آپ کی حفاظات کریم ماریکی اس بھا کہ خاندان مطرح بھی کام چلا اور کہ ماریکی ماریکی ماریکی کام مقاطعہ کیا جائے اور کوئی ہختص ان کے پاس کوئی کھانے چینے کی چیز فروخت نہ کرے اور تمام مسلمانوں کا مقاطعہ کیا جائے اور کوئی ہختص ان کے پاس کوئی کھانے چینے کی چیز فروخت نہ کرے اور نہ ان سے بھی صلح کی جاوے جب تک وہ

آپ کو قل کے لئے نہ دے دیں -کمہ ایک اکیلا شرہے اس کے ارد گرد ۴۴ میل تک اور کوئی شرنہیں - پس بہ فیصلہ سخت

نگلیف دہ تھا۔ مکہ والوں نے پسرے لگادیے کہ کوئی شخص ان کے ہاتھ کوئی کھانے کی چیز فروخت نہ کرے - اور برابر تین سال تک اس سخت قید میں آپ کو رہنا پڑا - راتوں کے اندھروں میں پوشیدہ طور پر جمل قدر غلہ وہ داخل کر سکتے تھے کر لیتے محر پھر بھی اس قدر تکرانی بیں وہ لوگ کمال کا انتظام کرسکتے تھے۔ بہت وقعہ کئی کئی دن جھاڑیوں کے پیٹے اور شاخوں کے چھکے کھاکر اکو مرزا پرتا تھا۔ ایک صحابی کتے ہیں کہ اُن تکلیف کے دنوں بیس سب کی صحنیس خراب ہو گئیں اور بہت وست لگ گئے ۔ بفتہ نہیں وہ ہفتہ نہیں تین سال متواتر وہ بمی خواہ بنی نوع اُن اُن ان این اور بہت وست لگ گئے ۔ بفتہ نہیں وہ ہفتہ نہیں تین سال متواتر وہ بمی خواہ بنی نوع اُن این کو اور ایکی اطلاق کی تعلیم ویتا ہے مگر اس نے ان تکلیف کی ذرّہ بھی پروانہیں کی ۔ تین سال کی متواتر تکلیف کے بعد بعض روسائے مکہ کی انسانیت اس ظالمانہ فعل پر بعاوت کرنے گئی اور متول کریم اُن تین کی اور آپ اس وادی ان صداحت کے اثر سے نہ بی اور کی سے نکل کر باہر آگئے مگر آپ کے بوڑھے بچا اور وفادار ہوری ان صدمات کے اثر سے نہ بی سکے اور پھر کوں کے بعد فوت ہوگے۔

اہل طاکف کو تبلیغ اہل کمہ کی بے پروائی کو دیکھ کر آپ نے عرب کے دو سرے شہول کی رہوں کی ہوت کی

جے کے موقع پر اہل مدینہ کا تعلیم حاصل کرنا سے چھپا نہیں رہتا۔ آپ کی تعلیم ک

نامی ایک شرکے لوگ (خے اب مدینہ کہتے ہیں) ج کے لئے مکہ آئے تو آپ ہی ملے۔ آپ نے اکو اسلام کی تعلیم دی اور ان کے دلوں پر ایسا گرا اثر ہوا کہ انہوں نے واپس جاکر اپنے شهر کے لوگوں سے ذکر کیا اور مستو (۵۰) آدمی دو سرے سال تحقیق کے لئے آئے جو سب اسلام لے آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے شہر میں چلے جائیں گر آپ نے اسوقت انگی بات پر عمل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہال وعدہ کیا کہ جب ججرت کا موقع ہوگا آپ مدینہ تشریف لائیں گے۔

مدینہ کی طرف ہجرت مرت مرق ہوں کہ کو معلوم ہوا کہ اب باہر بھی آپ کی تعلیم پھیلنی مدینہ کی طرف ہجرت مرق ہوں کہ اب باہر بھی آپ کی تعلیم کھیلنی تاکہ سب ملکر آپ کو قتل کردیں اور میہ اس لئے کیا کہ آر آپ کی قوم اسکو نالپند کرے تو وہ سب قوموں کے اجتماع سے ڈر کربدلہ نہ لے سکیس - آپ کو اللہ تعاتی نے پہلے سے بتادیا تھا۔ آپ اس رات مکہ سے نکل کر ابو کر مواق لے کر مدینہ کی طرف اجرت کر گئے جمال کے لوگوں پر اسلام کی تعلیم کا ایسا اثر ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں قریباسب مدینہ کے لوگ اسلام لے آگے اور آپ کو انہوں نے اپنا یادشاہ بنالیا اور اس طرح وہ کونے کا پھر جے اس شرکے معماروں نے رڈ مرک کو موت کا تاج بنا۔

رمانہ ترقی میں حضور ما گیادہ کا اُسوہ

زمانہ ترقی میں حضور ما گیادہ کا اُسوہ

نعیم اور وعظ بی رکھاور ای بی ساوہ دندگی کو بھی

نہیں چھوڑا - آپکا مختل یہ تھا کہ آپ اوگوں کو خداے واحد کی پرستش کی تعلیم ویتے - اظارِقِ فاضلہ

اور معاملات کے متعلق اسائی احکام لوگوں کو سکھائے - پانچ وقت نماز خود آکر مجد میں پڑھائے ۔

(مسلمانوں میں بجائے ہفتہ میں ایک مرتبہ عبادت کرنے کے پانچ وفعہ روز مبجد میں جمع ہوکر
عبادت کی جاتی ہے) جن لوگوں میں جھڑے ہوتے آپ فیصلہ کرتے - ضروریات قوی کی طرف

قوجہ کرتے ہیئے تجارت انعلیم محفظان صحت وغیرہ -اور پھر غرباء کے طالت معلوم کرتے اور اکل

فروریات کو پورا کرنے کی کو حش کرتے - حتی کہ جن لوگوں کے گھروں میں کوئی سووا لادیے

والا نہ ہو آبان کے لئے سودا لادیے - پھریاوجود ان سب کاموں کے گھروں میں جوش ولاتے - جب گھر میں

والا نہ ہو تاان کے لئے ان میں جاکر شامل ہوجاتے اور اکل اکلی کھیلوں میں جوش ولاتے - جب گھر میں

واط ہوتے تو آپئی پویوں سے مل کر گھر کا کام کرنے لگتے اور جب رات ہوتی اور سب لوگ

آرام سے سوجاتے تو آپ آدھی رات کے بعد اٹھ کررات کی تاریجی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشخول ہوجاتے بیاں تک کہ بعض مرتبہ کھڑے آپ کے پاؤں سُوج جاتے۔

حضرت رسول اکرم مالی الیارا کی تعلیم کاخلاصه جو ند ہی تعلیم آپ دیتے تھے اسکا مخلاصہ پر تعلیہ

(۱) آپ اس تعلیم کو دنیا کے سامنے بیش کرتے تھے کہ خدا تعالی ایک ہے باتی جو کچھ ہمی ہے خواہ فرشتے ہوں خواہ انسان سب ای کی مخلوق ہے - یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے کہ وہ انسانوں کے جمم میں آجاتا ہے یا اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے یا وہ بتوں میں داخل ہوجاتا ہے وہ ان سب باق ہے جہ میں آجاتا ہے وہ ان رسطہ گذرہے ہیں سب اس کے بنوں سے پاک ہے - وہی زندہ کرتا ہے اوروی مارتا ہے - جسقد رمصلے گذرہے ہیں سب اس کے بندے تھے اکس کو الوہیت کی طاقتیں حاصل نہ تھیں - سب کو ای کی عمادت کرنی چاہیے اور صرف ای سے دعائیں ماگئی چاہیں - اس پر اپنے تمام کاموں کا بحروسہ رکھنا چاہیے -

- (2) یہ کہ خدا تعالی نے انسانوں کو ایک اعلیٰ درجہ کی روحانی اور اظلق اور تدنی ترقیات کے لئے پیدا کیا ہے وہ بیشہ دنیا میں اس غرض کو جاری رکھنے کے لئے نبیدا کیا ہے وہ بیشہ دنیا میں اس غرض کو جاری رکھنے کے لئے نبیدا کہا ہے۔ آپ اس امر کے سخت مخالف تھے کہ نبوت کو کسی ایک قوم میں محدود رکھا جادے کیے تکہ اس سے خدا تعالیٰ پر جانبداری کا الزام آتا ہے جس سے وہ پاک ہے اور دنیا کی ہرقوم کے غیری کی تھددی کرتے تھے۔
- (3) آپ اس امر پر زور ویتے تھے کہ خداتعالی ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق اپنا کلام نازل کرتا رہاہے - اور آپ کا وعوٰی تھا کہ آخری زمانہ کی اصلاح کے لئے اللہ تعالی نے چھے مبعوث کیا ہے اور اس بناء پر آپ قرآن کریم کو سب پہلی کمایوں سے مکمل سیجھتے تھے اور اسکی تعلیم کی طرف لوگوں کو ہلاتے تھے -
- (4) آپ کا یہ وعولی تھاکہ خدا تعالی اپنی جستی کا یقین دلانے کے لئے بیشہ اپنے بندوں سے کلام کرتاہے اور ان کے لئے نشان د کھا تارہتا ہے اور آپ وعولی کرتے تھے کہ جو لوگ بھی آپ کی تعلیم پر عمل کریں گے وہ اپنے تجربہ سے ان باتوں کی صداقت معلوم کرلیں گے اور میں اپنے ذاتی تجربات کی بناء پر آپکو کمہ سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے اور میں نے خود بھی اسلام کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی بائیں سنی ہیں جس طرح مولئی اور مینے کے ذمانہ کے لوگ سنتے تھے اور خدا تعالیٰ کے بائیں دکھائے ہیں جو انسانی طاقت سے بالائتے -

(۵) آپ کتے تھے کہ سے فرہب کی علامت سے ہے کہ خدا تعالی اس کی زندگی کے سامان کر تا ۔ ب- اور فرماتے تھے کہ اسلام کو انسانی خیالات کی تعدی سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ بیشہ ا اپنے نبی جمیجتا رہے گاجو اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ابھی ایک نبی احمد ہندوستان میں اس غرض سے ظاہر ہوا ہے اور میں اس کا خلیفہ موں اور میرے ساتھی اس کی جماعت میں سے

יַט־

(۲) آپ فرماتے تھ کہ بادجود فرہی اختلافات کے لوگوں کو آئیں میں محبت سے رہنا چاہیے اور فرہی اختلافات کی وجہ سے جھڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر کسی کے پاس حیاتی ہے تو اسے لڑنے کی کیا ضرورت ہے وہ حیاتی کو چیش کرے 'خود بی لوگ متاثر ہوں گے۔ چنانچہ آپ اپنی مجد میں عیسائیوں کو بھی عمادت کرنے کی اجازت ویتے تھے اور یہ ایسی وسیع حوصلگی ہے کہ اس وقت کے لوگ تو الگ رہے آبکل کے لوگ بھی اس کی مثال چیش نہیں کر سکتے۔

() آپاس امر پر بہت زور دیتے تھے کہ انسانی زندگ کے دو پہلو ہیں۔ ایک روحانی اور ایک جسمانی - اور ایک ایک اور ایک جسمانی - اور ایک ایک دونوں ایک ووسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ الگ نمیں ہو سکتے - جسمانی حصد روحانی حصد پر اثر ذاتا ہے اور روحانی جسمانی پر ۔ پس آپ کی تعلیم میں اس امر پر خاص زور تھا کہ بغیر دلی پائیرگ کے طاہری عباد تیں فائدہ نمیں دے سنتیں اور یہ بھی کہ طاہری عباد توں کے بغیر خیالات کی بھی تر تبیت نمیں ہو سکتی - اس کئے کال تربیت سے کئے انسان کو دونوں باتوں کا خیال

ركمنا چاہئے-

(٨) آپ انسان كى اخلاقى طاقتوں كے متعلق بيہ تعليم ديتے تھے كه سب انسان پاك فطرت كى رپيدا ہوتے ہيں اور جو خرابى بيدا ہوتى ہے وہ پيدائش كے بعد غلط تعليم يا تربيت سے پيدا ہوتى ہے- يس آپ بچوں كى نيك تربيت اوراعلى تعليم پر خاص طور پر ذور ديتے تھے۔

(۹) آپ اس امر پر بھی زور ویتے تھے کہ اخلاق کی اصل غرض انسان کی ائی اور دو سرے لوگوں کی اصل غرض انسان کی ائی اور دو سرے لوگوں کی اصلاح ہے لیں اخلاق فائلہ وی ہیں جس سے انسان کا نفس اور دو سرے لوگ پائیزگ عاصل کریں۔ پس آپ بھی تعلیم کے ایک پہلو پر زور نہیں دیتے تھے بلکہ بیشہ ہر چیز کے سب پہلوؤں کو بیان کرتے تھے۔ شلاً میہ نہیں کتے تھے کہ جنب کوئی شخص تم کو تکلیف دے تو میہ سوچو کہ اس شخص کی اصلاح کس بات میں ہے۔ اگر وہ شخص شریف الطبح ہے اور معاف کرنے سے آئروہ شخص شریف الطبح ہے اور معاف کرنے سے آئروہ شخص

فائدہ حاصل کرے گا تو اسے معاف کردو- اور اگریہ دیکھو کہ وہ فبض بہت گندہ ہو چکاہے اور اگر تم اسے معاف کرو گے تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس فخض نے مجھ سے ڈر کر ججھے مزا نہیں دی یا نہیں دلوائی اور اس وجہ سے وہ بدی پر دلیر ہوجائے گا اور اور لوگوں کو بھی دکھ دے گا تو اس اس کے جُرم کے مطابق مزا دو- کیونکہ ایسے فخض کو معاف کرنا دو مرے ناکردہ گناہ لوگوں پر ظلم ہے جو ایسے فخض کے ہاتھ سے تکلیف اٹھارہے ہیں یا آئندہ اٹھا سکتے ہیں۔

(۱۰) آپ کی میہ بھی تعلیم تھی کہ مجھی کسی دو سری حکومت پر حملہ نمیں کرنا چاہیے بلکہ جنگ صرف بطور وفاع کے جائز ہے اور اس وفت بھی اگر دو سرا فریق اپنی غلطی پر پشیان ہو کر صلح کرنا عاہے تو صلح کر لینی جاہیے۔

(۱۱) آپ کی یہ بھی تعلیم تھی کہ انسان کی روح مرنے کے بعد ترقی کرتی چلی جادے گی اور بھی فالنہ ہوگی حتّٰی کہ گئرگار لوگ بھی ایک مرت اپنے اعمال کی سزا بھگت کر غدا کے رخم سے بخشے جائیں گے اور دائمی ترقی کی سڑک پر چلنے لکیں گے۔

جایں کے اور وائی مربی مرف کی سور کر پہلے میں ہے۔

کفار کی مدیبتہ پر چڑھائی الل کمہ نے جب و کھا کہ مدینہ میں آپ کو اپن تعلیم کے عام طور پر چھیلانے کا موقع مل عمایے اور لوگ کشت سے اسلام میں رفت ہور کا موقع مل عمایا ہور کوگئی کشت سے اسلام میں رفتہ کشت کے اسلام کشت کے عام میں کہ کہ میں گر ان کشت کے مشاب موئی کو تقیہ بھی ان کے حق میں برا تطااور رسول کریم میں گرائی اس سے بھی برتی علیات ہوئی کیونکہ کو بری بری تیاریوں کے بعد مکہ والوں نے مدینہ پر جملہ کیا اور مسلمان ہر وفعہ تقداد میں ان سے کم عقوا آیک مسلمانوں کو فتح دی اور ائل مکہ کو فلست ہوئی ۔ بعض دفعہ بے شک معمول طور پر خدا تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور ائل مکہ کو فلست ہوئی ۔ بعض دفعہ بے شک مسلمانوں کو عارضی تکلیف بھی پنچی محر حقیق معنوں میں مجھی فلست نہیں ہوئی۔ اور ان مسلمانوں کو عارضی تکلیف بھی کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بجائے اس کے کہ رسول کریم میں گھی السے کہ کہ رسول کریم میں گھی السے کہ رسول کریم میں گھی ایسے ہو گئی ایسے اطاق دکھانے کا موقع ملا جو بغیر جنگوں کے مخلی رہتے اور اس سے آپ کی اطاق برتی طاب ہو کئی مہد کیا ہے۔ ایک وفاداری اور قربانی کی دور آیک مرددہ تو میں میں کھی کارے بو کئی دور آیک میں دور آیک میں دور آیک میں دور تو میں میں کھی کھی درجے اور اس سے آپ کی اطاق برتی طاب کو ایک مرد ہو تو میں میں کھی کی درج آیک کی دور آیک مرددہ تو میں میں دور آیک مرددہ تو میں میں کھی کی درج آیک کو دی تھی۔

جنگ اُصد کاور دناک واقعہ چنانچہ مثال کے طور پر میں اُمد کی جنگ کا واقعہ بیان کرتا یا۔ مدینہ آنے کے تین سال بعد کفار نے تین ہزار کالشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ کیا- مدینہ مکہ سے دوسو میل کے فاصلہ پر ہے- وسمن اپنی طاقت پر الياناذال فقاكه مدينه تك حمله كرنا موا چلا آيا اور مدينه سه ٨ ميل ير أحد ك مقام ير رسول كريم اس کے سیجھنے میں ایک دستہ فوج سے غلطی ہوئی۔ نتیجہ سیہ ہوا کہ باد جود اس کے کہ مسلمانوں کو پہلے فتح ہو چکی تھی دشمن پھرلوٹ پڑا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وشمن نے زور کر کے مسلمانوں کو اس قدر پیچے و تھیل ویا کہ صرف رسول کریم مائیل وشنوں کے نرفے میں رہ گئے۔ آپ نے جرأت اور دليري كابيه نمونه وكھايا كه باوجود اس كے كه اپني فوج ييچيے بث مني محر آب ييچيے نه ہے اور وسمن کے مقابلہ یر کھڑے رہے۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول کریم مانتہا اپنی جگہ سے نہیں ہے اور وہیں کھڑے ہیں تو انہوں نے یکدم حملہ کر کے آپ تک پنجنا عالم لیکن صرف چودہ آدی آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت ایک مخص نے ایک پھرمارا اور آپ کا سرزخی ہوگیا اور آپ بے ہوش ہو کرنیچ کر گئے اور آپ کو بچاتے ہوئے کی اور مسلمان قل ہو کر آپ یر جا گرے اور لوگول نے یہ سمجھ لیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ ایک عاشق کی طرح تھے کئی لوگ میدان جنگ ہی میں ہتھیار ڈال کر پیٹھ گئے اور رونے لگے۔ ایک مسلمان جس کو اس امر کاعلم نہ تھا وہ ایک ایسے محض کے پاس سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کما کہ رسول کرتم سڑھی اوشد ہوگئے ہیں -اس نے کما تو آؤ! اس سے بڑھ کر لڑنے کا موقع کب ہو گا؟ جمال وہ ہمارا محبوب گیاہے وہیں ہم جائیں گے - یہ کمہ کر تکوار ہاتھ میں لے کر دشمنوں کی مفول پر ٹوٹ پڑااور آخر مارا گیا۔ جب اس کی لاش کو دیکھا گیاتو ستر زخم اس پر لگے تھے ہیے ایک وفادار صحالی کاواقعہ جو لوگ آپ کے پاس سے انہوں نے جب آپ کے جم کو لاشول کے نیچے سے نکالا تو معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ اس وقت چر فشكر اسلام تبع موما شروع موكيا اور وعن بعال كيا- اس وقت ايك مسلمان سايق اسين ايك وشد واركونه پاكرميدان جنگ ين حاش كرنے لكا- آخر اسے ميدان جنگ مين اس حالت میں پلیا کہ اس کی دونوں لاتیں کئی ہوئی تھیں اور سب جم زخمی تھا اور اسکی آخری حالت معلوم ہوتی تھی۔ اسکو دیکھتے ہی اس زخمی نے بوچھاکہ رسول کریم ما المالیا کا کیا حال ہے؟ اس کما کہ آپ نیریت سے بین بید بات من کراس کا چرہ خوقی سے تمتما اٹھا اور اس نے کما کہ اب ش خوقی سے جان دوں گا۔ پھراس عزیز کا ہاتھ پکڑا اور کما کہ میری ایک امانت ہے وہ میرسے عزیزوں کو پہنچا دینا اور وہ بیہ ہے کہ ان سے کمنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی امانت ہے اس کی حفاظت تممارے ذمہ ہے۔ ویکھنا اس کی حفاظت میں کو تابی نہ کرنا۔ اور بیہ کہہ کر مسکراتے ہوئے جان دے دی۔ هھے

ایک وفادار مؤمن عورت کا واقعہ اس ہے کم نہ تھیں - مینہ میں بھی بیہ نہر پھنی گئی

سی کہ آپشید ہو گئے ہیں اور سب عور تیں اور نے شہرے نکل کر میدان جنگ کی طرف گھرا کر چل پڑے تھے۔ اننے میں ان کو اسلامی لفکر طابع خوثی ہے آپ سمیت واپس لوث رہا تھا۔ ایک عورت نے ایک سپائی ہے آئے بڑھ کر پوچھا کہ رسول اللہ طآلی کا کیا حال ہے؟ اسے چو نکہ معلوم تھا کہ آپ فیریت سے ہیں اس نے اسکی پرواہ نہ کی اور اسے کما کہ تیمزا پاپ مارا گیا ہے۔ اس عورت نے کما کہ میں تبھ ہے اپنے باپ کے متعلق نمیں پوچھتی میں مجم شآلی کی کا بایت نوچھتی ہوں۔ اس نے پھر بھی پرواہ نہ کی اور کما کہ تیمرے دونوں بھائی بھی مارے گئے ہیں۔ اس نوچھتی ہوں۔ اس نے پھر بھی پرواہ نہ کی اور کما کہ تیمرے دونوں بھائی بھی مارے گئے ہیں۔ اس نے پھر چڑکر کما میں تبھ سے بھائیوں کے متعلق نمیں پوچھتی۔ اس نے کما کہ وہ تو فیریت سے ہیں اس پر اس عورت نے کما کہ الفحنگ کو اگر آگر آپ ذیرہ ہیں تو سب دنیا ذیرہ ہے۔ جھے پرواہ بمیں میرا باپ مارا گیا ہے یا میرے بھائی مارے گئے ہیں ہیں تو سب دنیا ذیرہ ہے۔ اس کا کل نمونہ کے بغیر جو آپ نے دکھایا اور اس محمری محبت کے بغیر بھو آپ کو بنی نوع انسان سے بھی میں طرح پیدا ہو

حضور کی استنقامت اور صحابہ کی بطور نمونہ ایک اور مثال اور مثال ای طرح ایک ایک میں ایک طرح ایک ایک میں ایک طرح ایک ایک میں ایک ہوئے ایک ہیں ہوئے تھے۔

ایک بہاڑی میں سے گزر رہا تھا جس کے دونوں طرف و مثن کے تیر انداز چھیے ہوئے تھے۔

مسلمانوں کو اس جگہ کا علم نہ تھا ایک تک سڑک درمیان سے گزرتی تھی۔ جب اسلای لفکر عین درمیان میں آئیا تو دشن نے برادے اور میں میں ایک میں اللہ علیہ دوا کہ گھوڑے اور اوث ور کردوڑ پڑے اور سوار بے قابد ہوگئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار جزار دشمن تیر اندازوں کے اندر صرف ۱۲ آدمیوں سمیت رہ گئے باتی سب لفکر براگذہ ہوگیا۔ آپ نے اپنے ایک

گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دسمن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جو ساتھی باتی رہ گئے تھے وہ گھبرا گئے اور اُتر کر آپ کے گھوڑے کی باگیں پکڑلیں اور کہا۔ حضور! اس وقت دستمن فاتحانہ برها چلا آ رہا ب اسلامی فشکر بھاگ جا ہے آب کی جان ہر اسلام کا دار ہے چیچے بیٹیے تاکہ اسلامی فشکر کو جمع مونے کا موقع لے۔ آپ نے قرمایا کہ میرے گھوڑے کی باک چھوڑ دو اور پھر بلند آواز سے کہا۔ میں خدا کا نی ہول اور جھوٹا نہیں ہول کون ہے جو مجھے نقصان پیچا سکے؟ یہ کمہ کر وسمن ﴾ کے لشکر کی طرف ان ۱۱ آدمیوں سمیت بڑھنا شروع کیا جو آپ کے ساتھ رہ گئے تھے مگر وعمن آب كو نقصان ند پنيا سكا- فيحر آب نے ايك مخض كوجو بلند آواز والا تھا كماك، بلند آواز سے كو-کہ این الل مدینہ! خدا کا رسول تم کو ہلاتا ہے- ایک صحالی کمتا ہے کہ جارے گھوڑے اور اوٹ اس وقت تخت ڈرے ہوئے تھے اور بھاگے جاتے تھے۔ ہم ان کو واپس موڑتے تھے اور وہ مڑتے ند تھے - جس وقت بد آواز آئی اس وقت میدم جاری حالت ایس ہوگئی گویا ہم مُردہ ہیں اور غدا کی آواز جمیں بلاتی ہے۔ وہ کتا ہے کہ اس آواز کے آتے ہی میں بے تاب ہوگیا۔ میں نے اپنے اونث کو واپس لے جانا جاہا گروہ ہاگ کے کھینچنے سے ؤہرا ہو جاتا تھا مرمڑا نہ تھا میرے کان میں بیہ آواز گونج رہی تھی کہ خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ اونث جھے دورہی دور لئے جاتا ہے تو میں نے تکوار نکال کر اس کی گردن کاٹ دی قاور پیدل دیوانہ وار اس آواز کی طرف بھاگ یا اور بے اختیار کہنا جاتا تھا کہ حاضر ہوں حاضر ہوں۔ وہ کہنا ہے کہ یمی حال سب لشکر کا تھا۔ جو سواری کو موڑ سکا وہ اس کو موڑ کر آپ کے پاس آگیا اور جو سواری کو نہ موڑ سکا وہ سواری ہے کود کرپیدل دوڑ پڑا- جو یہ بھی نہ کرسکا اس نے سواری کو قتل کر دیا اور آپ کی طرف دوڑ یاا- اور چند بی منٹ میں سب لوگ ای طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے جس طرح کہ کہتے ہیں کہ مردے اسمافیل کے صور پر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

آپ الزائی میں بیشہ جنگ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات آپ الزائی میں بیشہ مسلمان بھی پہلے خود مملہ نہ کرے بیشہ دفاع طور پر لڑے اور یہ کہ عور توں کو نہ ماریں ' بچوں کو نہ ماریں ' بو رہے اور معذوروں کو نہ ماریں ' بو رہے ان ان کو نہ ماریں ' بو رہے اور معذوروں کو نہ ماریں ' جو ہجھیار ڈال دیں ان کو نہ ماریں ' ورخت نہ کاٹیں ' عمارتیں نہ گرائیں' تعبوں اور گاؤں کو نہ کو ٹیں اور اگر آپ کو معلوم بوتا کہ کی نے ایسی علملی کی ہے تو اس پر سخت ناراض ہوتے۔ ۵۹

جب الله تعالی نے آپ

کوال کانپ رہے تھے کہ اب نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ مدینہ کے لوگ جنوں

کے لوگ کانپ رہے تھے کہ اب نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ مدینہ کے لوگ جنوں
نے خود ان تکلیفوں کو نہ دیکھا تھاجو آپ کو دی گئیں گردہ سروں سے سنا تھادہ آپ کی تکلیف کا
خیال کرکے ان توگوں کے خلاف جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ گر آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو

سب لوگوں کو جمع کیا اور کما کہ اے لوگو! آج میں ان سب قصوروں کو جو تم نے میرے حق میں

سے بور معاف کرتا ہوں تم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گئے۔ آگر جنگیں نہ ہوتیں اور آپ کو
بادشاہت نہ ملتی تو آپ کال نمونہ کس طرح دکھاتے؟ اور انسانی اظلاق کے اس پہلو کو کس طرح دکھاتے؟

اضلاق کے دونوں پہلوؤں کا ذکر بہلوؤں کا ذکر بھی آپ کے اخلاق کے ایک ایک اور آپ کی صلح اور اس سے عبت اور آپ کی صلح اور اس سے عبت اور آپ کی صلح اور اس سے عبت اور وہ رخم کرے والا وہ ب ہے خافت سے اور وہ اس تقییم کرے۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے خالم بادشاہوں پر فتی دی اور آپ نے ان کو معاف کردیا۔ آپ کو اس نے بادشاہت دی اور آپ نے ان کو معاف کردیا۔ آپ کو اس نے بادشاہت دی اور آپ نے ان کو معاف کردیا۔ آپ کو اس نے بادشاہت میں بھی غربت سے گزارہ کرکے اور سب مال حاجت مندوں میں تقییم کرکے اس بات کو خابت کردیا کہ آپ خوباء کی خبر گیری کی تعلیم اس لئے نہیں دیتے تھے کہ آپ کے باس بلے تھی ملکہ آپ جو بچھ کتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔

مرض الموت میں آپ کی آخری تھیجت کے لئے تندگی کے ہرایک لحد کو خدا کے اور گویا آپ روز ہی خدا کے اور گویا آپ روز ہی خدا کے اس کے اس کے اس کی عربی آپ نے وفات پائی اور بیاری کی حالت میں بھی آپ کو ہی خیال تھا کہ کمیں لوگ میرے بارے میں شرک نہ کرنے لگیں۔ چنانی بیاری موت میں آپ بار بار گھرا گھرا کر فراتے تھے کہ خدا بڑا کرے ان لوگوں کا جنوں نے اپنے بیول کو الوہت کی صفات جنوں نے اپنے بیول کو الوہت کی صفات دے کر ان سے دعائیں وغیرہ مائنے تھے۔ جس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ایسانہ کریں ای طرح شرک کی ترویر کرتے ہوئے آپ اپنے پیدا کرنے والے سے جالے۔

آپ کی بعثت کا منتجہ اوجود اس کے لوگ کتے ہیں کہ مسلمان محکمی برستش کرتے ہیں کہ مسلمان محکمی برستش کرتے ہیں اللہ علیہ والے محم صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ توحید کے مطلع میں انہوں نے اپنی سب عمرای کام میں خرج کی ہے اور دنیا میں جو خیالات توحید کے نظر آتے ہیں وہ سب ان کی اور ان کے متبعین کی ہی کو مشوں کا نتیجہ ہیں۔

### بِشْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَتُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ

# كانفرنس نداهب كاختتام يرليكجر

(فرموده مؤرخه ٣-اكتوبر ١٩٢٣ء)

سرڈیزن راس! بہنو اور بھائیو! میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ اداکر تا ہوں جس نے انگشان کے بعض علاء کے دل میں تحریک پیدا کی کہ ایس کا نفر اس معقد کریں کہ مختلف ند اہب کے نمائند کے اپنے ند بہب کے متعلق اظمار خیالات کریں اور اس طرح پر ہر ند بہب کے لوگوں کو خور کرنے کاموقع لے کہ کس بات یا امریش دو سرے ند اہب آپس میں اتحاد رکھتے ہیں اوروہ خیال یا منوں پر بنیاد مہیں رکھتے میں اولا اس کا نفر نس کا نبیادی خیال رکھتے والے سرر اس کا عام ڈیکیکٹس (DELEGATES) اور سامعین کی طرف سے شکریہ اواکر تا ہوں اور پھر مشرال فشم بھیررا ور مس شار پلااور ایکڑ کی گئے کی دو سرے ممبروں کا بھی شکریہ اواکر تا ہوں جن کی شابتہ بیررا ور مس شار پلااور ایکڑ کی گئے کہ و سرے ممبروں کا بھی شکریہ اواکر تا ہوں جن کی شابتہ روز مختوں کا نتیجہ یہ کا نفر نس ہے۔

اس کے بعد میں اس بات کی امید ظاہر کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس کانفرنس کاموقع لے گا کیو نکہ ایک خیال ہیں چھو ژدیا جاہو ہے اس کے ضروری ہے کہ تحریک جو پیدا ہو گئی ہے اسے جاری رکھا اس کو جنگل میں چھو ژدیا جاہو ہے اس کئے ضروری ہے کہ تحریک جو پیدا ہو گئی ہے اسے جاری رکھا جاہو ہے اور زیادہ وسعت کے ساتھ اس کو پھیلایا جاہ ہے تاکہ دنیا کے لئے مفیداور وابر کت ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہرفہ ہب کے لوگ اس موجودہ کا نفرنس کو ذیادہ مفیداورو سمج بنانے کے لئے ایمیشہ جدوجہد کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا کا ز (CAUSE) ہے جس کے لئے سب کی مشترک کونشش کی ضرورت ہے اور رفتہ رفتہ یہ ایک نقطہ پر جمع ہونے کا سب سے بڑا ذراجہ ہو جائے گی اور حقیقی اتحادید اگر کیلے گی۔

میں نے دیکھا ہے کہ اس کا نفرنس میں شریک ہونے کے لئے بعض لوگ فرانس اور دیلزے

آئے ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کانفرنس کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس سے اصلی فائدہ ای وقت مرتب ہو گاجب کہ تمام ندا ہب کے نمائندے اور لیڈر ان تمام خیالات پر پوری توجہ کریں جو یماں مختلف ندا ہب کے نمائندوں نے بیان کئے ہیں ور نہ دو مرے لوگوں کو بید خیال ہو سکتا ہے کہ سب اپنی جگہ ور شت ہیں اس سے امن قائم نہیں ہو تا۔ ضروری چزجم سے بناء محبت قائم ہوگی وہ کی ہے کہ ہم منیداور کامل قعلیم کو افتعار کریں۔

میں ایک مسلم احمدی ہوں اور کائل یقین ہے جو تجربہ اور معرفت ہے پیدا ہواہے کتابوں
کہ اسلام حق ہے اور اس کے میرے پاس زبردست دلا کل ہیں لیکن باو جو واس کے میرا ہیہ حق
نہیں ہے کہ میں بید کموں کہ دو سمرے کے خیالات نہ سنیں بلکہ میں ضروری سجھتا ہوں کہ ہر محتص
کے عقا کداور تعلیم کو میں کرہم فور کریں تاکہ ہم اس راستہ کو پالیں جو خدا کی عرضی کے موافق
ہے نہ اپنے ارادے کے ماتحت ہوں یہ اپنی نفسانیت کی پیروی ہوگی۔ میں چ کتا ہوں کہ میں نے
تمام کیکچروں کو ای نیب سے سنا ہے اور میں نے ہرا یک پر فور کیا ہے ۔ بیات آج بچھ میں پیدا نہیں
ہوئی۔ میں گیارہ برس کی عمر کا تقاجب میں نے سوچا کہ کیا تجھے اس لئے احمدی ہونا چاہئے کہ میرا
باپ اس سلمہ کابانی ہے۔ میں اس پر فور کرنے کے لئے الگ چلاگیا اور میں نے یہ فیملہ کر لیا کہ
باپ اس سلمہ کابانی ہے۔ میں اس پر فور کرنے کے لئے الگ چلاگیا اور میں نے یہ فیملہ کر لیا کہ
باپ اس سلمہ کابانی ہے۔ میں اس پر فور کرنے کے لئے الگ چلاگیا اور میں نے یہ فیملہ کر لیا کہ
باپ اس سلمہ کابانی ہے۔ میں اس کی مخالفت کروں گا گر خدانے بچہ پر اس حقیقت کو کھول دیا کہ یہ سلملہ کابانی ہے۔

ں چہ روید دیا ہے۔ گہاں دو ہمرے ندا ہب کے لوگوں کو کوشش کرنی چاہئے کہ جو پکھرانہوں نے سٹاہے اس پر غور کریں اور اس طرح پر اپنے وقت اور رویہ کو مفیدینا کمی ۔

میں مرراس اور ان کی کمیٹی کو گیتین دلاتا ہوں کہ وہ اس کا نفرنس کو وسیع اور مضبوط کرنے کے لئے اپنی کو ششوں کو جاری رکھیں میں اور میرے متبعین اس سے زیادہ مدد دیئے اور ہاتھ بنائے کو تیا ر زہیں گے جو اس مرتبہ کی ہے - جھے کو اس کا نفرنس میں بیہ معلوم کرکے بہت خوشی ہوئی کہ نقطہ خیال کس طرح بدل جاتا ہے - اب تک قرآن مجید کی تحکذ یب کی جاتی تھی اور اس پر بیا اعتراض کیا جاتا تھا کہ اس میں پہلے ندا جب کی صداقت اور حق مجمی ہو وہ قرآن مجید میں موجود ہے - لیکن تھا کہ فیڈیکا کھٹر کے معرود ہے - لیکن اب اس کا نفرنس میں بیر حقیقت معلوم ہوئی کہ جو بھی تجی بات کے وہ حق ہے اور اس صداقت کو قوی کرنا چاہئے - نظر نگاہ کے تبدیل ہونے ہے کہاں سے کہاں آپنچ جیں اور اگر اس طرح خور

كريں گے تو قرآن كريم كى سچائيوں كواعلیٰ مقام پرپالیں گے۔

یہ کی دو فرخیس ہیں۔ ایک خدا ہے اتخاد دو سراخدا کے بغروں ہے اتخاد۔ اس لئے میں

ذماکر تا ہوں کہ ہم میں دو نوں یا تیں پیدا ہوں اور دو نوں قتم کے اتخاد ہم کو نصیب ہوں اور سیا

بات ہم اپنے حال ہے ثابت کریں نہ صرف باتوں ہے۔ میں اپنے نفس کو بھی کہتا ہوں اور حاضرین

کو بھی وہ جلدا تخاد کر لیس تا کہ مسٹر رؤیا رڈ کیلنگ النہ کا بیہ مقولہ کہ مشرق اور مخرب بھی نہیں

مل سکتے ان کی ڈندگی میں ہی غلط ثابت ہو اور وہ خود ہی اس کے متعلق ایک دو سری نقم کھھ

جاویں۔ انگلتان کو ایبا شاعر پچر کب لیے گا اس لئے جلدی کرتی چاہتے میں دعاکر تا ہوں کہ خد ا

تعالیٰ ان ارادوں میں ہم کو کا میاب کرے۔ میں پریزیئر نٹ صاحب ہے اس امر میں متفق نہیں

ہوں کہ ایک فرم نے اس کا نفرنس کی رو کداد چھا بے کا دعدہ کرلیا ہے اس لئے ہم گونہ بے فکر ہو

گویں اس لئے میں سب سے در خواست کر تا ہوں کہ اس کتاب کے خرید نے کے لئے کو شش

تقریر کے بعد سرراس نے فرمایا- میں اس سے زیادہ کچھے نہیں کہتا سوائے اس تقریر کے بعد کے کہ ان برکات سے حصہ لینے پر ذور دوں جو ہو کی کوارٹرزے آئی ہیں-اس پر کا نفرنس کا آخری جلسے ختم ہوگیا- اُلکٹکڈ لِلْدِ عَلٰی ذَالِکَ۔

(الفضل لانومبر ۱۹۲۴ء)

#### مَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عُلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

بِشبِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيثِ

## لندن مشن کے متعلق ہدایات

(۳- اکتوبر ۱۹۲۴ء حفزت صاحب چند خدام کے ساتھ مولوی عبدالرحیم صاحب در دایم اے کو لندن مثن کی چاپی عطاء فرمانے کیلئے از راہ شفقت خود پنٹی تشریف لے گئے۔ پنٹی پینچنے پر آپ نے لمجی دعاکروائی اور دعاکے بعد اپنے ہاتھ سے مولوی عبدالرحیم صاحب در دکو کلید عطا فرمائی۔اور حسب ذیل ہدایات مملغ ٹائی کو فرمائیں۔)

میاں ظلام فرید صاحب! آپ نے مولوی صاحب کی اطاعت میں کام کرنا ہے ساری ترتی اور برکات اپنے افسروں کی اطاعت میں ہیں۔ میں جاتا ہوں کہ طبائع میں اختلاف ہوتا ہے اور بیا قدرتی امرے اطلی ہے اعلیٰ عبات کے تعلقات میں بھی رئے پیدا ہوجاتا ہے۔ دھنرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنما باوجوداس محبت کے جوان کو آنحضرت اللہ اللہ عنما باوجوداس محبت کے جوان کو آنحضرت اللہ اللہ عنمی ایک دفعہ آپ سے ناراض میں نہ تھی کہ اس سے نافرمانی پیدا ہوتی بلکہ ان کے اظام واطاعت میں ذیاح وقی بلکہ ان کے اظام واطاعت میں ذیاح تی ہی ہوتی بھی ہوتی بھی ہوتی بھی ہوتی بھی ہوتا چاہئے کہ ان کی منافرمانی کی جاوے بلکہ محبت کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہئے جووہ سرد کریں کیونکہ یہ کام خدا کاکام جہند کی انسان کا۔

ووسری بات بہہ کہ اطاعت کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں نشاط نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں یہ فرمایا ہے۔ گھ کو کیجڈ ڈافی آنش کیھ بھر کر جبا تعباً قصَدَیت کائمہ لیعن آخضرت الشخطی کے فیصلہ پروہ راضی ہوتے میں اور اس فیصلہ پران کے قلب میں کوئی بنگی نہیں پیدا ہوتی بلکہ وہ خو خی اور نشاط کے ساتھ اے نشلیم کرتے ہیں۔ یہ اصول ہتا دیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اپنیا فیسروں کی اطاعت میں نشاط ہو۔ اپنی زندگی میں اس طرح کرنی چاہئے کہ اس اطاعت میں نشاط ہو۔ تشلیم کامل جب ہی ہوتی ہے جبکہ اطاعت کے ساتھ نشاط اور شرح صد ر ہواور ہیا ہات ایمان کا تشکیم کامل جب ہی ہوتی ہے جبکہ اطاعت کے ساتھ نشاط اور شرح صد ر ہواور ہیا ہات ایمان

ہمیشہ اس بات کو مد نظرر کھو کہ انسان اپنے وطن اور عزیزوں سے دور آتا ہے ہر قتم کی قربانی

کرتا ہے بچراس کی محنت اور کام کاکوئی نتیجہ نکٹنا چاہئے -جو لوگ یماں کام کرتے رہے ہیں ان سے
بعض کو تاہیاں ہوتی رہیں اور اس وجہ سے بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکز میں پوراا حساس نہ ہو لیکن
اب انشاء اللہ بیہ نہیں ہوگا۔ مرکز میں احساس قدر تأاب بہت زیادہ ہوگا اس لئے اب بیہ کام زیادہ
متیجہ خیز نہ ہوتو بیہ سبنغین کی غلطی ہوگی اور وہ اس کے ذمہ دار اور جوابدہ ہوں گے اس لئے کہ بیہ
متیجہ خیز نہ ہموتو بیہ مبنغین کی غلطی ہوگی اور وہ اس کے ذمہ دار اور جوابدہ ہوں گے اس لئے کہ بیہ

مولوی عبد الرحیم صاحب کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ کام کرنا ہواس کے جانوں کے بیات کا خیال رحیس۔ مجبت کے ساتھ ان سے کام لیس مگراس کا بیہ مطلب نہیں کہ بے جا طور پر کی بیات کو نظرانداز کردیا جائے - بید میں اس لئے کہتا ہوں کہ بیہ سلسلہ کاکام ہے - اگراس میں ذرا بھی غفلت ہے کام لیا جاوے تو بہت بڑا نقسان پنچ جاتا ہے - اور میں بیاجان ہوں کہ اگر کوئی بات آپ کے خشاء کے خلاف کرے تو آپ اس کو کہ نہیں سکتے میں اس کو کرڈو کی کہتا ہوں - بیات نہیں مگر نہیں ہونی چاہے - بید ذاتی کام نہیں کہ اس میں انسان اگر نظرانداز کردے تو پچھ بات نہیں مگر اس ہے سلسلہ کے انظام پر اثر پڑتا ہے - ذمہ داری ہیے کہ انسان کام لے - اخلاق کا کمال بید نہیں کہ کام نہ ہوتا ہوا ورا فرخاموش رہے - ایسے موقع پر یکی اخلاق ہے کہ اپنے ماتحت ہے باز

اس کا کوئی نقص ہے اور وہ ماتحت کام نہ کر تاہو تو اس کی اطلاع فور اً مرکز کو کرنی چاہئے اور بتانا چاہئے کہ کیانتھں ہے ؟

یمال کے انچارج بیشہ ایک غلطی کرتے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک مستقل چیز سیجھتے رہے ہیں۔ سلسلہ کو بھی ایک اطلاع نمیں دی جس سے معلوم ہو کہ کیا غلطی ہو رہی ہے۔ لکھا تو بید لکھ دیا کہ فلال سے غلطی ہوئی اللہ معاف کرے گریہ نہ بتایا کہ کیا غلطی ہوئی۔ کویا وہ خود ہی ایک مستقل چیز سے مرکز کے لئے ضروری نمیں کہ اس سے واقف ہو۔ یہ غلطی پہلوں نے کی ہے آئدہ مستقل چیز سے مرکز کے لئے ضروری نمیں کہ اس سے واقف ہو۔ یہ غلطی پہلوں نے کی ہے آئدہ کہ ہم عالمت کا افترہ بیسے خواہ مخالف کے مستقل ہو یا موافق کے اور ان کا فرض ہے کہ ہر عالمت کا اور ایک ایک بات کا نقشہ بیسے خواہ مخالف کے مستقل ہو یا موافق ہر قسم کی کو مشتوں کا علم مستعلق ہو یا موافق اور مخالف ہر قسم کی کو مشتوں کا علم مستعلق ہو یا موافق ہر قسم کی کو مشتوں کا علم مستعلق ہو یا موافق ہر قسم کی کو مشتوں کا علم

رسول الله اللفظی اس قدر خیال رکھتے تھے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے بعض کا قول قبل کیا ہے کہ وہ کتے تھے۔ کھوَاُدُنَّ ۔ ۳ ہے تھے کہ کم اللفظی قرکان ہی کان میں یہ امر طاہر کر تا ہے کہ نُی کریم للفظی کس قدر مخاط اور ہاخبرتھے اور آپ کا یہ نموند اس لئے ہے کہ مومن اسی طرح ہوشیار اور ہاخبر ہے۔

لوگوں کو میہ کمہ دیناکانی نہیں ہو تا کہ میہ جھوٹ ہے غلط ہے وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تی سنائی بات نہ ہو واقعات سے اس کی تائید ہو۔ غرض کوئی بات ہو مخالف ہو یا موافق وہ مرکز ہیں سکھنی چاہئے بغیراس کے صحح ہمرایات نہیں مل سکتیں اور کام کا نقصان ہو تا ہے اپس پہلے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو آئندہ نہیں ہوئی چاہئے۔

میلنے کے فرائف میں بیہ بات بھی ہے کہ وہ موشل ہو اور لوگوں سے اپنے تعلقات کو بڑھائے -اس معالمہ میں بھی اب تک میلنین سے ایک فلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے موسائٹ کے اعلیٰ طبقہ کوچھوڑ دیا اور انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور کو مشش ہی نہیں کی کہ ان سے ملیں اور اپنے تعلقات کو بڑھائیں۔

کسی کام کی عمد گی کا اس ہے بھی اندازہ ہو تاہے کہ لوگ اس کے کام کو کیا تیجھتے ہیں اور جس قتم کی سوسائٹی میں وہ کام کر تاہیما س پر اثر پڑتاہے - آنخفرت الٹالگائٹے نے دیکھا کہ ایک مسلمان ومٹمن کے سامنے اکٹر کرچل تھا آپ نے فرمایا کہ اکڑ کرچلنا چھانمیں مگراس کاچلنا خدا کو پہندہے -ملکہ بعض او قات دکھانا بھی ضروری ہو تاہے - غرض تعلقات کے پڑھانے میں سوسائٹ کے اعلیٰ طبقہ کو چھو ڑنمیں دینا چاہئے اعلی سوسائٹ سے تعلق ہو توانسان کے اثر کادائرہ بڑھ جاتا ہے اور با رسوخ ہو کرکام زیادہ وسعت ہے کر سکتا ہے اور ان تعلقات کا بڑھانا بھی کام سمجھاجائے گا۔

رسون ہو سرقام ریادوو سے سے سوسل اوران سف میں ماہ میں استعمال کے لیادا ہے۔ اسلام استعمال کا سیار میں اگر دو ہمارے مبلنین کو بلائم یا ان کے ہاں آئیں تو لوگ محسوس کریں گے کہ سوسائن پر ان کا رعب اور ادب ہے۔ خواہ وہ علم کے لحاظ ہے ہویا روحانیت کے لحاظ ہے اور پھر پہلوگ خواہ مسلمان نہ ہوں لیکن ان کے ذریعہ سے مدد ملتی ہے۔ ہندوستان میں دیکھا ہے کہ جن پڑے شہروں میں بااثر ہندوؤں یا غیرا حمدی مسلمانوں کے ہمارے لوگوں سے سوشل تعلقات ہیں وہاں ہماری جماعت کو لیکچروں کے متعلق آسانی ہوتی ہے اور کیکچر ہوجاتے ہیں۔

پورٹ مراد اعلیٰ طقہ سے چوٹی کا طبقہ ہے اس سے تعلقات پیدا کرو۔ ایک سوسا کئی کے آدی میں مراد اعلیٰ طبقہ سے چوٹی کا طبقہ ہے اس سے تعلقات پیدا کرو۔ ایک سوسا کئی میں و خل رکھتے ہیں۔ بعض او قات پولیٹنکیل آدمیوں سے بھی زیادہ ان کارسوڑ ہو تا ہے لوگوں کو ان کے اثر سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور وہ فائدہ پہنچا ہے۔ بیں ایسے لوگوں سے اور وہ فائدہ پہنچا ہے۔ بیں ایسے لوگوں سے تعلقات بر طافا ہے کام کو وسیع کرنا ہے۔

دو سرے درجہ پر لیکنکس دالے ہیں۔ سوسائٹی میں گوان کا درجہ اول نہیں مگران کا ٹربہت زیادہ ہو تاہے۔

۔ تیبرے اخباری یا علمی نہ اق کے لوگ ہیں جو مصنف ہوتے ہیں ان میں بھی چوٹی کے آد می چُن لئے جادیں۔

خبریں پنچانے والی ایجنسیوں کے سوا سائیکلو جی اور دو سرے علم کے ماہرین سے تعلقات بردھائے جائیں۔ چو نکہ یہ علمی فداق کے لوگ ہر جگہ پنچ سکتے ہیں ان کے ذریعہ انسان ایسی جگہ پنچ جا تا ہے جمال اس کے کام کو تقویت ہو تی ہے۔

سب سے قابل آدی وہ ہے جو خوش نداق ہو' رونی شکل والاسوسائی میں مقبول نہیں ہو سکا۔علمی سوسائیوں میں ہیو مر( زندہ دلی) کے بغیرانسان ترتی نہیں کر سکتاہے - ایسی مجلسوں میں اختلاف ہو تا ہے اپنی بات کمتاہی جاوے اور دو سروں کی بھی بغیر کمبیدگی اور کشیدگی کے من لے-اس طرز پر بات ہو کہ چڑے نہیں اور ناراض نہ ہوا ختلاف ہو تب بھی ہے-مبلغ جب مخلف سوسائیوں میں تعلقات کو بڑھا تا ہے تو اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ لما قاتوں میں ایسار ہے کہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں اور وہ اپنے کر یکٹر کو مفبوط رکھے اس کا آخر اگر ہوتا ہے۔ پھر جن باتوں پر یو رب اعتراض کرتا ہے بار بار ان کو پیش کیا جادے مثلاً کثرت از دواج کا مسلمہ ہے ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اس کے مؤید ہیں بعض اخبارات میں فرضی نام سے مضمون لکھ دیتے ہیں ایسے لوگوں سے اس اخبار کی معرفت خط و کتابت ہو سکتی ہے اور پھر تعلقات مضمون لکھ دیتے پڑو جو اس کے مؤید ہوں۔ ان سے اس فتم کی سوسائٹیاں بناؤ ایسی سوسائٹیاں خود غلط بنمیوں کو دو در کردیں گی اور ان اصولوں کو تو ژویں گی جو ہماری راہ میں روک ہو سکتے ہیں۔ نہ بمی نقطہ خیال کو مد نظرر کھ کر عیسائیوں کو کہ سکتے ہیں کہ اسکتے ہیں کہ اسکتے ہیں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں اور بعض تو می ضروریات اس کی مقتفی ہوتی ہیں۔ جب بچھے لوگ پیدا ہو جائیں ہے تو وہ آپ دو مروں سے بحث کریں گے۔

عیمانی ند بہب میں جو بیہ فرتے یونیتیوین وغیرہ پیدا ہوئے ہیں یہ ای طرح ہوئے ہیں۔ اگر اس طریق پر عمل ہو تو کچھ عرصہ کے بعد ہمارا سوشل رسوٹ بڑھ جائے گااور لوگ یا تیں نئے لگیں گے۔

ای طرح طلاق کامسکلہ ہے۔ اس مسکلہ کے ماہر جو قانون دان ہیں یا قانون ساز کیٹیوں کے ممبریں ان سے ملوا در ان کو اسلام کی تعمل تعلیم مسئلہ طلاق کے متعلق بتاؤ۔جب وہ اس مسئلہ کے سارے پہلوؤں کو دیکھیں گے تو اسلام کی تعلیم کو تعمل اور ہر طرح قابل عمل اور ضروری یقین کرنے لگیں گے۔ اس طرح پر جو غلط فہیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور جب ایک علمی اور قانون دان طبقہ کی طرف ہے اس کی تائید اور تصریح ہوگی تو آسانی ہوجائے گی۔

غُرض اپنے کام کے متعلق پہلے ہے غور کرو کہ کس طرح پروہ ذیادہ مفیداو رہاا تر ہو سکتا ہے ۔ کام کرنے والے کی نگاہ ایک طرف نہ ہو بلکہ اسے چاہئے کہ چاروں طرف نگاہ رکھے جرنیل کامپمی کام ہے ۔

جولوگ یماں تحقیق 'تعلیم یا جادلہ خیالات کے لئے آئیں ان کے متعلق اس امر کا خاص طور پر خیال رکھاجادے کہ کوئی ایس حرکت نہ ہوجس ہے ان کو یہ احساس ہو کہ جاری ہنگ کی گئی ہے بلکہ ان سے اخلاق اور تحریم سے پیٹن آؤکہ یہ جارا فرض ہے ۔اگر کوئی بات ان کی ناپہند بھی ہو تو اپنے اخلاق سے اسے درست کرو۔ خلا ہم می صفائی کا خاص طور پر خیال رکھاجادے اسلام اس کی ہدایت کرتا ہے اور یمال تو یہ حالت ہے کہ اس کا دو مروں پر اثر پر تا ہے۔ جارے ملک میں تو جس قدر کوئی غلیظ ہولوگ اسے صوفی کہہ دس کے مگریہاں سیات نہیں -

پخاب میں ایک محض کو تبلیغ کی جاتی تھی اور اسے کچھ توجہ بھی تھی مگر برنس آف ویلز کے جانے مرجب کہ میں بھی لاہو ر گیاتو اس نے مجھے دیکھا-اس کے بعد جب اس کو تبلیغ کی گئ تو اس نے کہامیں کیسے مان لوں کیونکہ اس نے توبانات کا کوٹ پیٹاہوا تھا۔ کوٹ تو سرج کا تھاا وراس نے ہی سمچھ لیا کہ ایباکوٹ پہننے سے خدا ہے تعلق نہیں ہو تا۔ بہت سے لوگ حفرت صاحب پر اعتراض کرتے تھے کہ بیہ بلاؤ کھاتے ہیں- قادیان میں ایک ہندوڈیٹی تھااس نے حضرت خلیفہ اول

كوكماكه اگر آپ ناراض نه بول توايك بات ميں يو چھنا چاہتا ہوں-مولوى صاحب نے كما يو چھئے -تو اس نے کہا کہ سناہے مرزا ہاجب بادام روغن انتقال کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ

مارے ان طال ہے۔

میرا مطلب بیہ ہے کہ ہندوستان کی حالت اور ہے - وہاں لوگ خدایر ستی اور کمال کا اندازہ ا کی چیزوں سے کرتے ہیں جن کاان باتوں سے تعلق نہیں اور وہاں صفائی کانہ ہو نامعیوب نہیں سبچیتے مگریماں پیہ حالت نہیں اس لئے مکان کی اور باغ کی اور اپنی صفائی کاخیال ر کھنا چاہے۔ بیہ صرف ای لئے ضروری نہیں کہ یمال ان باتوں کاا ثریز تاہے بلکہ اسلام نے خوداس کو ضرور ی قرار دیا ہے پس ان خلاہری امور کاخیال رکھو-

اگر کسی امریں افسرماتحت میں اختلاف ہو تو ماتحت کا فرض ہے کہ وہ افسر کے احکام کی اطاعت اور لقمیل کرے- البتہ اے بیر حق ہے کہ وہ اپنے اختلاف کے متعلق بطور اپیل پیش کرے۔ شکایت کے طور پر نہ ہو۔ جو بلاوجہ پیش کر تاہے وہ فیبت کر تاہے اس سے بچو۔ ای طرح بعض او قات ا فسرد کیتیا ہے کہ ماتحت با قاعدہ کام نہیں کر تا یا اس کے احکام کی خلاف ور زی کر تا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں شکایت نہیں کر تا مگروہ ایسا کر تاہے یہ مجزولی کی بات ہے صاف طور پر لکھنا چاہیے۔ ایبا ہی ماتحت جب لکھے تو وہ مثال اور واقعات کی ہناء پر لکھے۔ یو نمی کسی بات کا بلاوجیز معقول پیش کر دینا قابل غور نهیں ہو گا۔

افركو جائے كہ جرأت سے كام لے-جب تك جرأت سے كام نہ ہووہ نہيں ہوسكا - بُرولى ہے میں نمیں کہ کام نہیں ہو تا بلکہ خراب ہو تا ہے اور فساد بردھتا ہے۔ باقی کام کی تفاصیل اور مدامات بتادی جائیں گی۔

مبلّغ کا فرض ہو گا کہ ہمارے جو طالب علم آتے ہیں ان کو شریعت کی پابندی کرائے دل نہ

کی اے بھوٹی ہے چھوٹی بات کا بھی خیال ر کھاجادے ۔ بعض وقت انسان پر ایسے آتے ہیں کہ وہ بہت زم ہو تا ہے اور اس پر اثر ہو تا ہے - دہریوں پر بھی ایسے وقت آ جاتے ہیں اس لئے بھی سیہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ یہ معمولی بات ہے یا کیافا کہ ہوگا۔ ان کا محبت اور اخلاق سے نہ تبی پابندی کا خیال رکھاجادے -

اس کے بعد لندن کے مبلغ کی موزونیت پر مِنْ وَجُعِهِ تبادلہ خیالات ہو تار ہااور حضرت اس کے متعلق ضروری فیصلہ فرماتے رہے اور مبلغین کو یہاں کے لوگوں سے کام لینے کے طریق پر مختصر ہرایا ت دیتے رہے۔ بھرنیچر کی تعریف کاسوال جو کا نفرنس میں بھی اٹھاتھا پیش ہوا۔

حضرت نے فرمایا : نیچروہ قانون ہے جس کے ذریعہ ہرچیزا پنی بناوٹ اور ساخت کے مطابق کام کرتی ہے ۔ نیچرگورنگ چیز نمیں ہوتی اگر ابیاہو تاقویہ سائنس دان خدا کی بھی کوئی نیچر بتاتے گر ابیا نہیں ہے- لاء (قانون) اصل چیز کی بناوٹ سے پیدا ہو تا ہے- ہرچیز کے دو سری چیزوں سے مل کرجوافعال سرز دہوتے ہیں وہ اس کی نیچرہے-

حضرت ظیفۃ المسیح کو لآ اِلدَّاللَّهُ کے معنے یہ سمجھائے گئے تھے کہ خدا تعالیٰ کے سواکی چیزی حیثیت مستقل نمیں اور یہ درست ہے کہ دنیای ہرچیزدو سری چیزے کوئی نہ کوئی نسبتی تعلق رکھتی ہے۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے اس اصول کو بتایا ہے وَمِنْ گُلِّ شَیْقَ خَلَقْنَا زُوجیشِنِ <sup>10</sup> اس میں اس نسبتی تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ فرض نیچریذات خود کوئی گورنگ چیز نمیں ہے جنوں نے ایساسمجھا ہے غلطی کھائی ہے۔

اس کے بعد افریقہ کے مسٹرا شوڈی نے بیعت کی اس نے پہلے سے تحریری بیعت کی ہوئی بیعت سخی مگر آج اے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی بیعت کی۔

(الفضل ۱۱- نومبر۱۹۲۳ء)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَمُثُولِهِ الْكَرِيْم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْسٰ ِ الرَّحِيْمِ

### مكتوب بنام ايثه يثرالفضل

(تحرير فرموده ۸-اكتوبر ۱۹۲۳ء)

اس ہفت کی ولائی ڈاک سے حضرت ظیفت المسی الثانی ابدہ اللہ تعالی کی طرف سے فاکسار کے نام جو خط موصول ہوا ہے۔ وہ حضور نے میرے ایک عریف کے ہواب میں رقم فربایا ہے میں نے اپنے خط میں مولوی نعت اللہ خان صاحب کے واقعہ سکساری کے متعلق حضور کے تاریخام دول یوپ اور ہمییة الاقوام پر بعض غیراحمدی اخبارات کے شورو شرکا ذکر کیاتھا۔ غیز میں نے تکھاتھا کہ بعض اخبارات نے کابل کی تمایت میں احمدیوں کو مرتد قرار دیکر واجب القتل تھرایا ہے۔علاوہ اذیں میں نے اس مراسلت کا ذکر کیاتھا۔ جو بمائیوں کے اخبار "میرزاعریزاللہ خان پرائیویٹ کیرٹری الد تعالیٰ کے حیفا تشریف لے جانے موقل رہائی دیفا" کی طرف سے حضرت ظیفت المسی الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے حیفا تشریف لے جانے محتلق شائع ہوئی۔اور جس میں انگور کا فوشہ دینے۔ نہ ہی بات چیت کرنے کے لئے کہنے اور محسول محتلی سے متعرف کے دور کے بعد لکھا تھا۔

"دو محترم فخص ان کے پاس سٹیشن پر دعوت لے کر گئے۔ مگر خلیفہ قادیاتی نے محض اپنے خادم کے ذریعہ گفتگو کی -اور خود ان سے دو کلے مریانی کے بھی نہیں کے-اوران کے طریق وداد کے مقابلہ میں پچھ ملاطفت بھی ظاہر نہیں کرتے" اس کے ساتھ ہی یہ بھی کھھاتھا۔۔

"ہم کو جماعت قادیان کے اس اخلاقی مظاہرہ پر بے حد تعجب ہے گر شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ صبح کی نامرادی کا اثر ابھی ان کی طبیعت پر باقی تھا۔جس کی تفصیل میہ ہے کہ۔جناب مرزا بدیع نے جو سرکاری وفتر میں ایک معزز عمدے پر ممتاز میں کہا کہ ایک گاڑی آج صبح سرکاری وفتر میں آئی۔اورر کیس قادیان کے سیکرٹری نے مجھ سے پوچھاکہ کیا قدس سے حیفاکے ماکم کو اطلاع شمیں

دی گئی کہ رئیس قادیان سے ملاقات اور ان کا احترام کریں۔ تو میں نے تحقیق کرکے جواب دیا کہ

اليي كوئى اطلاع نهيس آئى - پھروہ واپس چلے گئے - حقيقت حال يد ہے"

نہ کورہ بالاامور کے متعلق جو میں نے خلاصتہؑ عرض کتے ہیں-صفور نے نہایت ہی شفقت اور ذرہ نوازی ہے اپنی انتہائی مصوفیت اور علاات طبع کے باوجود حسب ذیل مکتوب گرامی میرے نام ارسال کیا فرمایا ہے۔جس پر مختلف عنوان میں نے خود لگائے ہیں۔(ایڈیٹر)

عزر مکرم! اَلنَّهُ اَدُمُ عَلَیْکُمُ - آپ کا خط طاغیرا حمدیوں کاشور کہ مسیحی حکومتوں سے کیوں مرافعہ کیا گیاہے فضول ہے۔اول وہ تو خود ترکوں کے متعلق ان سے مرافعہ کرتے رہے ہیں۔ود سرے انہوں نے اس قتل (مولوی نعمت اللہ خان صاحب کا قتل۔مرتب) کی واد دے کر اپنے اندرونہ کو ظاہر کردیا ہے۔کیا ان بھیڑیوں سے مرافعہ کیا جاتا۔اور اگران لوگوں کے نزدیک مرتد کی سزا قتل ہے تو پچران کو ایسے ہی معاملہ اور سلوک کی غیروں سے بھی امید رکھنی چاہیئے۔

اگر مسیحی اور دوسری حکومتیں کی معالمہ مسلمان ہونے دالوں سے کریں تو مسلمان جو تعداد میں مسیحیوں اور بدھوں سے بم ہیں ان کے لئے ترقی کاکون سامیدان رہ جائے اور کوئی بچادین کس طرح ترقی کرے؟اگر بیہ سلوک درست ہے تو اٹل مکہ جو پچھ مسلمانوں سے کرتے تھے عین انصاف کے مطابق تھاکیونکہ وہ بھی اپنے دین کو بچا بچھ کر ایباکرتے تھے۔اگر مسلمانوں کا حق ہے جو کھ کہ ایباکرتے تھے۔اگر مسلمانوں کا حق ہے جو اپنی اس سے مرتد ہونے والے کی سزا قل ہے تو پھر ہرایک تو معلی ہو اپنی آئے گی وہ جو اپنے دین کو بچا بچھ مسلمان نیاوہ تر غیر حکومتوں کے ماتحت ہیں۔اگر مسلمان مرتد ہوئے رہیں تو ان کا طور پر مسلمان فرقد ہوئی کہ دو مرک کے عام طور پر مسلمان فرق نہیں کر کئیں گر ایسان موں کے تو ان کو دو سری کو مال کو دو سری کو ان کو دو سری کو مال میں گرہی ہیں گرہی ہیں کہ دو ہوئے گااوراس کی جائی کا دراستہ کھل رہے کو میں سیمیتا ہوں کہ غیر احمدی اس فتو کی بر ای وجہ سے مُرمتیں کہ وہ جائے ہیں کہ دو مرے گوگ میں سیمیتا ہوں کہ فیر احمدی اس فتو کی کے مقابلہ کی وجہ سے مہر ہوئی کے دو جائے ہیں کہ دو مرک کو اس فتو کی کے مقابلہ کی وجہ سے مارے خلاف یہ ہمیں سیمان کریں کے کو کہ دو اس فتو کی کے مقابلہ کی وجہ سے مارے خلاف یہ ہمیں سیمان کریں کے کوئے کہ دو اس فتو کی کے مقابل کی ہوئی گوگ کی کو نقصان پہنچائیں کہ دو بالقائل ہمیں نقصان نہیں بینچائے گا اس سبب سے نہیں کہ دو مکرور ہے بلکہ اس لئے کی کو فقصان پہنچائیں کہ اس فٹو کو خلاف انسانیہ سیمیتا ہیں۔

بعض اخباروں کا بیہ لکھنا کہ شہید مرتوم خوست کے باغیوں کا سرغنہ تھا کس قدر جمالت پر دلالت کرتا ہے۔ابھی چند ماہ ہوئے کہ خوست کے باغیوں نے دو احمدیوں کے گاؤں جلادیئے۔ ذمیندار بھی کلفتاہے کہ احمدیوں نے خوست میں یہ مشہور کرکے کہ امیر احمدی ہوگیاہے 'بعادت چیلوادی۔ بافی امیر کے خلاف یہ ہتھیار استعال کرتے ہیں کہ وہ احمدیوں کے اثر کے یئچ ہے۔ اور باوجود اس کے ایک ذمہ وار اخبار لکھتاہے کہ وہ خوست کے باغیوں کا سرغنہ تھا۔ یہ ایک ہی بات ہے جس طرح کوئی اخبار یہ لکھ دے کہ مصطفے کمال پاٹنا یونانی سازشیوں کا سرغنہ ہے۔

جو خط میرا بهائیوں کے متعلق شائع ہواہے اس کا پچھلا حصد بھائی تی (شیخ عبدالر ممن صاحب قادیائی) ہے کا کھوا بھائی کی (شیخ عبدالر ممن صاحب تادیائی) ہے لکھوا بھا۔ کہ مولوی رہیم بخش صاحب گئے تھے تو مین نے ان کو کہا کہ ان لوگوں ہے جائر ملیں۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ ان لوگوں ہے جائر ملیں۔ لیکن میں نے ان کو یہ لکھوایا تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ آئے ہیں تو میں نے مولوی رحیم بخش صاحب کو کہا کہ وہ جائر ان سے ملیں۔ کیونکہ یہ تو جیھے پہلے سے معلوم تھا کہ مولوی رحیم بخش صاحب وہاں گئے ہیں۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ ہم صح کے وقت سرکو چلے راستہ ہیں ہیں نے گاڑی والے ہے پوچھا کہ کیا یماں بمائی رہتے ہیں۔اس نے کماں بال ای سرک پر رہتے ہیں،اور راستہ ہیں ایک مکان وکھایا کہ یہ ان کا ہے۔ جب ہم سرے واپس آرہے تھے تو بعض ووستوں نے چاہا کہ وہاں جاکر ان کی حالت کو دیمیں۔ ہیں نے سوک پر گاڑی کھڑی کروائی۔اور مولوی رہم بخش صاحب اور ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اور میان میں صرف بچ تھے۔ہم نے ان ہیں ہے حوق کے بھائی کی تصویر لے لی نے بتایا کہ مروائے مکان میں صرف بچ تھے۔ہم نے ان میں ہے حوق کے بھائی کی تصویر لے لی ہے اور مکان کی۔ اور یہ کہ تو کہ کماتھا کہ تھرو۔ہم نے کماجب حوق آفندی صاحب یمان جیس تو ہے اور مکان کی۔ اور بید کہ تو کر کمتاتھا کہ تھرو۔ہم نے کماجب حوق آفندی کے والد اندر ہیں مگروہ نے آئی۔ اس کے بعد ہم ہو ٹل کو اور پھر شیش کو واپس آئے۔ کیونکہ دمشق کی گاڑی کا وقت نے آئے۔ اس کے بعد ہم ہو ٹل کو اور پھر شیش کو واپس آگے۔ کیونکہ دمشق کی گاڑی کا وقت فریب تھا۔اور ہم جیفا ہیں رات صرف اس وجہ سے تھرے تھے کہ کی شخص نے بھے بتایا کہ شوق آفندی کے والد آئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے ظیفہ جو اہارے مکان پر گئے تھے وہ امال کے والد آئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے ظیفہ جو اہارے مکان پر گئے تھے وہ امال کے والد آئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے ظیفہ جو امارے مکان پر گئے تھے وہ امال کے والد آئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مراوا عیس نے خلیفہ جو امارے مکان پر گئے تھے وہ امال کے وہ دیس کین پر گئے تھے وہ امال کے وہ دیس شیش میں قائل ہونے اور وہ ہے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہونے اور رہوائے۔اس کے بعد میں شیش میں واق میں وہ وہ کے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہونے اور رہوائے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہونے اور رہوائے۔اس کے بعد میں شیش میں وائو میں وہ وہ کی وہ دور ہو ہے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل میں وہ دور ہو ہے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہونے اور اماد ہیں وہ دور ہو ہے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہیں وائل ہی وور وہ ہے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہی وور وہ ہے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہی وور وہ کے۔اس کے بعد میں شیش میں وائل ہی وور وہ ہے۔اس کے بعد میں شیش میں وہ کی وہ کیں وہ کی وہ کی وہ کی وہ کیا کہ کی وہ کیں وہ کی کوری وہ رہوائے۔اس کے بعد میں میں وائل ہی وہ وہ کی وہ کی کی ان کی کی وہ کی کور کی وہ کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی ک

کے لئے پڑھا تو ایک صاحب جن کی نبت بعد میں معلوم ہوا کہ شوقی آفندی صاحب کے والد تنے بھے سے اور پوچھا کہ آپ ہمارے مکان پر گئے تھے۔ میں نے کما کہ نہیں۔ میرے سیکرٹری اور بھن اور دوست گئے تھے۔ کیا انہوں نے آپ کو بتایا نہیں نے ان کو آپ کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے کما کہ نہیں جمجھے نہیں ملے۔ میں نے اور حراُو حر دیکھا تو مولوی صاحب پاس نہ تھے کھا۔ انہوں نے کما کہ نہیں جمجھے نہیں اس کے بعد شوقی صاحب کے والد نے کما کہ مکان پر چلئے کسی نے بتایا کہ ہم گھرسے والدت کے لئے لئط ہیں۔ جمازوں کے خلف لئے اور پچھے ٹھرسیئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہم گھرسے والدت کے لئے لئط ہیں۔ جمازوں کے خلف لئے ہوں۔ وقت پر نہ وینچنے سے ہزاروں کا نقصان ہو تاہے۔ راستہ میں حسب پروگرام پندرہ ون کے لئے آتے ہیں کہ وشمر سے ہیں۔ اور ومشق کے سنر کو جس کی ظاہر ہم اوھر آئے ہیں کیو کر چھو ڈسکتے مہاں کس طرح ٹھر سکتے ہیں۔ اور ومشق کے سنر کو جس کی ظاہر ہم اوھر آئے ہیں کیو کر چھو ڈسکتے ہیں۔ آپ ہمیں معذور سمجھیں۔ اس پر وہ اصرار کرنے لگے کہ نہیں یمان ضرور ٹھر سے۔ ہی بابندی ہے ہم کس طرح ٹھر سکتے ہیں۔ اس بی رہی ہیں اور ہو بھیے ہیں۔ وقت کی پابندی ہے ہم کس طرح ٹھر سکتے ہیں۔ اسٹ بی آدمی آبا کہ رہی طوف کا ایک رہی املیت۔ کس طرح ٹھر سکتے ہیں۔ اسٹ بی آدمی آبا کہ رہیل چلنے والی ہے جگے۔ میں معذورت کرکے اندر اس طرح تھر اس کی دعوت کی حقیقت ہے اور تہیئے کے موقع کی اصابیہ۔

اگور کے خوشہ کاواقعہ یہ ہے کہ جب ہم ہوٹل میں پنچے تو ایک خوشہ اگور کا ہیں نے اپنے کمرہ میں دیکھااور پوچھاکہ یہ کیاہے؟ وَاکْرُ صاحب نے بتایا کہ جو لوگ شوتی صاحب کے مکان پر گئے تھے ان کو تحقہ کے طور پر انہوں نے دیا تھا۔ ہیں نے ای وقت ان کو بلاکر کما کہ آپ نے خوا مخواہ اعتراض مربر لیا ہے۔ ہیں ان لوگوں کو جانتاہوں یہ خوشہ طعنہ بن کر رہے گا۔ اس کو میرے پاس سے لے جاؤ۔ تم کو نہ لینا چاہیے تھاور نہ بدلہ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کماکہ ہم معذرت کرتے ہے گر نوکر نے کماکہ ہم معذرت کرتے ہے گر نوکر نے کماکہ آپ اس کو لے جاویں۔ ہیں نے کماکہ یہ لوگ تو تجاوروں کی طرح ہیں آپ کو زائر سمجھے ہوں کے بطور تبرک کے دے دیا۔

ڈپٹی گورز حیفا کے متعلق جو بات لکھی ہے وہ بھی سرتاپا جھوٹ ہے۔ سر کلیٹن صاحب ایکٹنگ گورز فلسطین نے میری وعوت کی اور خود ہی کما کہ چیفا کے نائب گورز کو وہ فون کریں گے کہ ہر طرح آپ کے آرام کی فکر کریں آپ ان کو اطلاع دے دیں۔ای طرح انہوں نے اوراپنے دوستوں کے نام دمشق اور روم کے لئے چھمیال لکھ کر دیں۔جن میں سے ایک بوجہ برطانیہ کے وزیر اٹلی صاحب کی عدم موجودگی کے اب تک ہمارے پاس ہے۔جب ہم حیفا پنینے فوجو تکہ انتظام سب ہم کر پچے تھے ہمیں ان سے مدد کی کوئی ضرورت نہ پیش آئی۔جب ہم میر کو جارہے تھے کہ ان کی عدالت ہمی راستہ بین آئی۔ بین نے مولوی رحیم بخش صاحب سے کما کہ کو ضرورت کوئی شہیں گرافلاق چاہتے ہیں کہ آپ ان سے مل آئیں تاکہ ان کو آگرافلاق کی ہے تو بیہ شکلت نہ اس کہ بھو کہ جھے سے ملح نہیں۔مولوی صاحب ان سے ملح انموں نے بتایا کہ بچونکہ کل اتوار تھا۔اور اتوار کو تار وغیرہ سب بند ہوتے ہیں اس وجہ سے گور زصاحب اطلاع نہ دے سکے ہوں گ۔اس کے بعد لوچھا کہ میں کیا کرسکتاہوں؟ جو میرے متعلق کام ہو بتایا جائے۔مولوی صاحب نے شکریہ اواکیااور کما کہ انتظام میں جوچکا ہے بھر نائب گور زصاحب نے ان سے کھی ناشتہ کرنے کی درخواست کی۔ان سے بھی ماحب اور چھر دری فرخ میر صاحب بیچے رہ گئے تو انٹی نائب گور زواہتی پر جب شخ یعقب علی صاحب اور چھر دری فرخ مجم صاحب بیچے رہ گئے تو انٹی نائب گور زواہتی پر جب شخ یعقب علی صاحب اور چھر دری فرخ مجم صاحب بیچے رہ گئے تو انٹی نائب گور زواہتی پر جب شخ یعقب علی صاحب اور چھر دری فرخ محم صاحب بیچے رہ گئے تو انٹی نائب گور زواہتی پر جب شخ یعقب علی صاحب اور چھر دری فرد روپیدی ان کو ضرورت تھی وہ بھی ویااور فون ماحب نے ان کے متعلق پوری اطلاع دی۔جن معرفت ان کے متعلق پوری اطلاع دی۔جن مرزا بدیج صاحب کی نبیت یہ واقعہ منہ ہ کی جاتا ہے آگر اس کا اصلی نام بمائی شائع کر دیں تو درائی کو خود ان کی بیت کی وقعت معلوم ہوجائے گی۔

میری طبیعت نهایت کمزور ہو گئی ہے۔آ تکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور سینہ میں درد ہے۔بھوک بالکل بند ہو گئی ہے۔

> خاکسار مرزا محمود احمد (الفضل مکیم نو مرس ۱۹۲۸)

### لندن کے نومسلموں کو پیغام احمیت

(فرموده۱۳-اکټر۱۹۲۳) اَعُودُواللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّجِيْمِ يِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ خداکے فضل اور رحمے ساتھ هُوَالنَّامِسُوسُ

ہشیرگان و برادران! اُلسَّلاً مُ عَلَیْکُمْ۔ میں نے آج آپ کو ایک تو اس لئے تکلیف دی
ہم کہ اب چند دنوں میں میں اور میرے احباب جانے والے میں آپ لوگوں سے مجرایک دفعہ
ملاقات ہو جائے اور دو سرے ایک اور ضروری اور اہم غرض کے لئے بلایا ہے جس کا بیان کرنا
ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض کے لئے تکلیف کا موجب ہو لیکن چو تکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا
تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے اس لئے میں اس کے بیان کرنے سے نہیں
رُک سکتا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بر محتذے دل سے غور کریں گے۔

آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جماعت جس کامیں اس وقت امام ہوں ایک علیمدہ نام سے کپاری جاتی ہے۔ کپاری جاتی ہے اور اس کا نظام دو سری اسلام کی طرف منسوب ہونے والی جماعتوں سے بالکل الگ ہے یہ فرق اور یہ اختلاف کس وجہ ہے ؟کیا کسی ایک عقیدہ کے اختلاف کی وجہ ہے؟ کیاعبادت کی کسی تفصیل کے اختلاف کی وجہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اگر یہ اختلاف ہو تا تو میں ہرگز اس اختلاف کی وجہ سے ایک علیحدہ نام کے پنچے کام کرنے

کے لئے تیار نہ ہو تا کیو نکہ میرے نزدیک اتحاد جماعت تمام اجتماد وں پر مقدم ہے۔ ہرا کی اجتماد
خواہ کتابی بڑا کیوں نہ ہو اس قابل ہے کہ اسے اتحاد کی خاطر نمایاں نہ ہونے دیا جائے۔ پس اس
اختلاف کی وجہ کوئی اجتماد کی امر نمیں ہے بلکہ اس کاموجب یہ ہے کہ اتحد کی جماعت کے بائی کا یہ
وعویٰ تھا کہ پوچہ اس کے کہ مسلمان اسپ عقیدوں اور اپنے عملوں کی وجہ سے خدا تعالی سے
بالکل دور ہو گئے تھے خدا تعالی نے اپنی تدیم سنت کے موافق آپ کو نی بناکر بھیجا تاکہ حقیقی اسلام
کو قائم کریں اور اس بچی روح کو دلوں میں پیدا کریں جس کے بغیر کوئی خدہی ترقی ہو نمیں سکی۔

پس جو نکہ آپ نی تھے اور خدا تعالیٰ کی طرف ہے مبعوث تھے اس لئے ضرور ی تھا کہ آپ ۔ ذریعہ ایک نئی جماعت بنائی جاتی جس طرح کہ بیشہ ہے نبیوں کے زمانہ میں نئی جماعتیں بنائی جاتی ر ہی ہیں ۔ پس خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں اسلام کی ترقی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پانی سلسلہ احمد یہ کے ساتھ وابنتگی کے ساتھ معلّق کردی ہے اور اس سلسلہ کے بغیراسلام کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔انسانی عقل انہیں واقعات کے متعلق سوچ سکتی ہے جن کے سب اسباب سامنے موجو و ہوں گرخد ا تعالیٰ اس غیب سے واقف ہے جس تک انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ یں فیصلہ وہی ہے جو خد اتعالیٰ کر تاہے اور خد اتعالیٰ کافیصلہ وہی ہے جو میں نے اوپر بیان کیاہے۔ اے ہمشیرگان اور براد ران! آپ لوگوں نے اس مذہب کو چھوڑ کر جس پر آپ کے باپ دا دا چل رہے تھے ایک نے مذہب کو اختیار کیاہے آپ کی بیہ قربانی قابل قد رہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کیاہے؟ اسلام کے معنے کامل طور پر سیرد کردیئے کے ہیں اور جب تک کہ انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے کامل طور پر سپرد نہیں کر دیتاوہ نام میں تومسلم ہو تا ہے گر حقیقت میں مسلم نہیں ہو تا گر کیا نام حقیقت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ کوئی نام نفع نہیں بخشاجب تک اس کے ساتھ حقیقت بھی نہ ہو۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہیہ ہے کہ اس وقت وہ ان لوگوں کے ذریعہ ہے اسلام کوفتح اور غلبہ دے جو احمدیت ہے منسوب ہیں تو پھراگر ہارا بہ دعویٰ کہ ہم خدا تعالیٰ کوسب کچھ سرد کر چکے ہیں سچاہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی اس آوا زیرلبیک کمیں جو اس زمانہ میں بلند کی گئی ہے۔ تمام نبی اور تمام قانون ای لئے عزت کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ اس ہستی کی طرف ہے آتے ہیں جو تھجی غلطی نہیں کرتی۔ اگر نوح " کے زمانہ میں نوح ؑ کی آوا زیر لبیک کهنا ضروری تھا۔اگر ایراہیم ؓ کے زمانہ میں ابراہیم ؓ کی آوا زیر لیک کمنا ضروری تھاتو صرف ای لئے کہ وہ خدا تعالٰی کی طرف ہے بولتا تھا- اور موئ کے زمانہ میں اور پھر مینے کے زمانہ میں ان کی زبان پر لبیک کمنا ضروری تھاتو صرف اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بلائے ہے بولتے تھے۔ اور اگر محمد رسول اللہ ﷺ کی آوا زیر لیبک کمنا ضروری تھاتو صرف اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم ہے اپنی طرف بلاتے تھے ورنہ میہ لوگ ہمارے جیسے ہی آ د می تھے۔اگر خداتعالیٰ کی آوازان کے پیچھے نہ ہوتی توان کو کوئی رتبہ حاصل نہ تھا۔ پس اصل آواز خدا کی ہے خواہ وہ کسی منہ سے نکلے اس کا قبول کرنا ضروری ہے اس کی طرف سے بے یروائی ہے تہمی روحانی ترتی حاصل نہیں ہوسکتی

پس اب جبکہ خد اتعالیٰ مسیح موعور میں ہو کرپولا ہے تو ہم میں سے ہرایک کا فرض ہے کہ اس کی آواز کی طرف توجه کریں اوراینی مرضی کواس کی مرضی پر مقدم نه کریں۔ اے ہمشیر گان و برا دران! آپ لوگوں نے خد اتعالیٰ کی رضاء کے لئے ایک قدم اٹھایا ہے گم کیاجب آپ کومعلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کی رضاء دو سرے قدم کے اٹھانے کے بعد مل سکتی ہے تو کیا آپ دو سراقدم نہیں اٹھائیں گے اور صرف اس ا مربر کفایت کریں گے کہ جو ہم نے کرنا تھا کر لیا۔ بے شک آپ کاحق ہے کہ آپ اس ا مربر غور کریں کہ ہد می کادعویٰ سیاہے یا نہیں ؟اگروہ اینے دعویٰ میں جھوٹا ثابت ہو تو اس ہے جھوٹوں والاسلوک کریں اور اگر وہ پاگل ثابت ہو تو اس ہے باگلوں والاسلوک کرس لیکن یہ آب ہرً نزنہیں کہ سکتے کہ اگروہ سچاہے تو بھی ہمیں اس کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا بغیر کسی حدید قانون کے آنا ہرگز اس امر کا ہمیں مجاز نہیں کر دیتا کہ ہم اسے قبول نہ کریں۔ بوشع 'واؤ د 'سلیمان 'بوحنا' مسے بغیر کسی قانون کے آئے تھے گر پھر بھی خدا تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا · حق بیہ ہے کہ نبی صرف نئ شریعت کے بیان کرنے کے لئے نہیں آتے بلکہ بسااو قات وہ بی روخ کے پیدا کرنے کے لئے ہی آتے ہیں اور اس لئے ضرورت ہے کہ لوگ ان سے تعلق پیدا کریں۔ پئر خدا تعالیٰ اپنی رضاء کو ان کے ساتھ تعلق بیدا کرنے ہے وابسۃ کر دیتاہے تالوگ مجبور ہوں کہ ان کاساتھ ، میں اور اس طرح وہ اتحادیدا ہو اور وہ روح پیدا ہو جس کے پیدا کرنے کے لئے ان کو بھیجا گیاہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف بری چزہے لیکن کونسانی آیا ہے جس کے آنے ہے بظا ہرا نتلاف نہ ید اہوا ہو۔ کیامو کی کے وقت میں 'کیامسے کے وقت میں کیانی کریم لٹا کا 🕏 کے وقت میں اختلاف یدا نہیں ہوا؟ کیا پھریا وجو د اس کے خدا تعالیٰ نے ان نبیوں کو دعویٰ کرنے پر مجبور نہیں کیا- ہم دنیا میں ایک ڈاکٹر کو اس امر کااہل سمجھتے ہیں کہ وہ جب سمجھے کہ ہمارے جسم کو چیرنے کی ضرورت ہے اسے چیرنے دس کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری صحت اس چیرنے بھا ژنے سے وابستہ ہے مگر کیا یہ امر تعجب کے قابل نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کو اس کا اہل نہیں سجھتے اور اس کے فیصلہ پر اعتراض کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس نے اختلاف کے سامان کیوں پیدا کئے ۔ مگر حق بیہ ہے کہ خداتعالیٰ غیوں کے ذریعہ اختلاف پیدانہیں کر تابلکہ اختلاف کو ظاہر کر تاہے۔ نی سورج کی طرح ہوتے ہیں ان کے آنے سے دلوں کی حالت طاہر ہو جاتی ہے جس طرح سو رج کے نگلنے سے

ر گلوں کا ختلاف طام ہو جاتا ہے ۔ کیا کوئی کہہ سکتاہے کہ سورج بری چزہے کیو نکہ اس کے نگلنے

ے دنیا کی یکر گل جاتی رہتی ہے اور ختلف رنگ نظر آنے لگ گئے ہیں اور کئی چیزوں کی میل اور گندگی ظاہر ہو گئی ہے - اگر سورج کے نگلئے پر بیا اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیو نکہ وہ اختلاف کو مہیا نہیں کر تا بلکہ اختلاف کو ظاہر کرکے اس کے دور کرنے کی طرف توجہ دلا تاہے - اور یکی وجہ ہے کہ جس قدر نبی آئے ہیں پہلے ان کے زمانہ میں اختلاف ہوا ہے پھران کے ذریعہ اتحاد ہوا ہے اگروہ نہ آتے تو اتحاد بھی بھی نہ ہو تا -

غرض اے عزیز د! اگر ایک تد گی کی سچائی ظاہر ہوجائے تو اس قتم کے شُہمات کی وجہ ہے اس کے ماستے بیس بیتھیے نمیں رہنا چاہئے ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میچ موجود کے ذریعے سے خد اتعالیٰ نے کیا پچھ کیا ہے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں کرو ڑھے ذیادہ ہیں گر کیا یہ عجیب بات نمیں کہ ان میں کرو ڑھے ذیادہ ہیں گر کیا یہ عجیب بات نمیں کہ ان میں کرو ڑھے زیادہ ہیں گر کیا یہ عجیب بات نمیں کہ ان میں کرو رہی ہے۔ یہ امراس امر کا ظاہر شہوت ہے کہ اسلام کا مستقبل میچ موجود کے ساتھ دابستہ ہوری ہو ہے۔ یہ امراس امر کا ظاہر شہوت ہے کہ اسلام کا مستقبل میچ موجود کے ساتھ دابستہ ہوراس کر دی ہے۔ در اس کی جماعت میں داخل ہو کر اس کی ور اس کی جو ہم قبل ہو کر اس کی ور اس کی جو ہم کر ہون گیا ہے۔ بہ شک نکا لیف کو یہ اس کی طبح نہ ہوں گے گر ہم زمانہ میں خد اتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بیا تیس کا ذری ہوں کے مقبلہ میں جو ہمیں کے بیا تیس کر ذری ہوں کے بعد نکلے گا۔ اور اگر کوئی نتیجہ بھی نہ نہیں کہ ہم جو پچھ منہ سے ہمیتا دل کے بعد نکلے گا۔ اور اگر کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم جو پچھ منہ سے ہمیتا دل کے بعد نکلے گا۔ اور اگر کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم جو پچھ منہ سے ہمیتا دل کی سے بیا دل کی ہے۔ اس کی ساتھ کی ایس کردی ؟

اے عزیزہ! میں نے خداتعالی کا پیغام آپ کو پیٹچادیا ہے۔ اور اب میں خداتعالی کے سامنے ہیں الذمہ ہوں۔ میں جب اللہ تعالی کے پیغادیا ہے۔ اور اب میں خداتعالی کا پیغام کی الذمہ ہوں۔ میں جب اللہ تعالی کے تخت کے سامنے اپنی و نیاوی زندگی کو پورا کرکے حاضر ہوں گاتو میں سادیا تھا اس کا منونا میرے افتیار میں نہ تھا۔ جو لوگ آپ میں ہے ایسے ہوں کہ ایمی ان پر میچ موعود کی سچائی نہ تھلی ہوان کو میں اس ذرایعہ شخص کی طرف توجہ دلا آ ہوں جب خو میچ موعود کے تجویز کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ متواتر کی دن تک خداتعالی ہے دعائیں کرکے موئین کہ اے خدا اوا گریہ شخص سچاہے تو اس کی سچائی ان کے دل پر کھول دے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو بقیناً خداتعالی میچ موعود علیہ السلام کی سچائی ان کے دل پر کھول دے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو بقیناً خداتعالی میچ موعود علیہ السلام کی سچائی ان کے دل پر کھول دے گاکیو تکہ وہ ایسا کریں گے تو بقیناً خداتوں جا ہما بیا بلکہ ان

کی ہدایت چاہتا ہے اور خدا کے فیصلہ سے اچھافیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

اے عزیزہ! آب میں اس دعا پر اس پیغام کو ختم کرتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھول دے اور کو کھول دے اور سال کے گئے تعلق کرتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھول ایک اور دو سری طرف خدا تعالیٰ سے بھی آپ کا آپ ایپ کا حرف خدا تعالیٰ سے بھی آپ کا تعلق پیدا نہ ہو۔ اللّٰهِ تم اُمِینَ ۔ اے اللہ قوان لوگوں کو بھی جواس وقت یماں پیشے ہیں اپنی مرضی کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے اور ان کو بھی جو دنیا کے چاروں کو شوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے طرح تیری کافوق ہیں جس طرح تیری کافوق ہیں جس طرح تیری میں تو رحم کرنے والا مہمیان ہے۔ اُمِینَ۔

#### سوال وجواب

حضرت صاحب کا پیغام پڑھا جانے کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت غلیقة المسج اردویش اس کا جواب دیتے اور چو د هری ظفراللد خان صاحب فوراً تر جمان کی جیثیت ہے اسے اگریزی پیریمان کرتے ۔

(۱) ایک ئیر گیؤلٹٹ نے پر دہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا :-(۱) اسلام نے عور توں کو جو حقوق دیے ہیں وہ کی اور ند ہب نے منسل دیے۔ اسلام عورت کی بہت عزت کر تاہے وہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ معبدوں میں جا کرعادت کریں لیجر من سکیں اس وقت پر دہ کی ضرورت مسلمان عور تول کے لئے ایک پولٹیکل پر دہ کا رنگ رکھتی ہے۔ حکمران قوم کی حالت اور ہوتی مسلمان عورت کی جنگ کرے تواس کا کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ جوعورتیں کا کروباری زندگی رکھتی ہیں ان کے لئے پر دہ کے حدود اور ہوں گے۔ عورت کو اسلام نے جس محد کے چھپانے کی اجازت دی ہے اس کو قائم رکھ کروہ اپنے تمام کاروبار سرانجام دے عتی ہے اور اس کا جرائی کا دوبار سرانجام دے عتی ہے اور اس کا جرائی کا دوبار سرانجام دے عتی ہے اور اس کا جرائی کا دوبار سرانجام دے عتی ہے اور اس کا جرگ کردہ ایک تا کی کردہ کردہ اور ہوں گے۔

(۲) قرآن مجید خدا تعالی کا کلام ہے۔ آنخضرت الله الله کا کائیں۔ قرآن مجید جو نکہ خدا تعالیٰ کی آخری اور کامل کتاب ہے اس لئے اس میں وہ تمام تعلیمات موجود ہیں جو ہر زمانہ کے لئے مغید اور ضرری ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی کیا ضروریات کی زمانہ شیں ہوں گیا اس کی اخلاقی اور روحانی ترقیات کے لئے جو پچھ بھی ضروری ہے وہ سب موجود ہے۔ (٣) کاروباری زندگی میں عور تیں پر دہ کی رعایت رکھ کر مردوں ہے کو آپریٹ کر عتی ہیں۔

(۳) ہمارا فرض میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچادیں اور ان کو سمجھادیں ہم عمل پر ان کو مجبور شہیں کر سکتے۔معقولیت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کسی تھم کی حکمت اور فوا کد دلیل سے بتا سکتے ہیں لیکن سد کہ ہم اس پر عمل کراویں سہ ہمارے افقتیار کی بات شہیں۔ ہاں سہ ہیں کہتا ہوں کہ اگر معقولیت کے ساتھ من لینے کے بعد بھی ایک حق کا انکار کریں گے تو خدا کی طرف سے السے حالات سد اہو جائمن گے کہ انہیں مارس کو تشکیم کر نام ہے گا۔

(۵)انسان کی آزادی کی مثال ایسی ہی جسم بہت کہ پیسے ایک گھو ڑے کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہو اور وہ بہت لمبی ہواور وہ او هراُد هرچر تا پچرتا ہے اور سجھتا ہے کہ آزاد ہے لیکن جب اس رس کے انتمائی درجہ تک پنچتا ہے تب اے معلوم ہو تاہے کہ وہ آزاد نمیں بلکہ پابند ہے بیے خیال سیجے نمیں کہ انسان آزاد ہے اس آزادی کی ایک انتماعے۔

(۱) جولوگ خدا تعالی کے مانے والے ہیں وہ سیر بھی مانے ہیں کہ قیامت ہوگی اور ونیا کا انجام ہو گاتو اس صورت میں ان کو بیہ مانتا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی آخری قانون ہے اور بید قدر تی بات ہے۔ یمی ہم کہتے ہیں کہ وہ آخری قانون قرآن مجید ہے۔انسان جس قدر ترتی کرے قرآن مجید اس کی ضروریات کے لئے کافی ہے۔

معمولی رسی گفتگو مزاج کردی و فیرہ سے شروع ہوئی۔

ایک پر و فیسرصاحب سے گفتگو

اس نے دریافت کیا کہ آپ پیرس میں کب تک تصریم کے آپ نے فرمایا ایک ہفتہ کے قریب شھر نے کا ارادہ ہے۔ بھراس نے بوچھا کہ ہندوستان کے بوال سے نوچھا کہ ہندوستان کے بوال سے کہ کہا ہا ہا ہیں کہ اس کے علاوہ تمام دنیا میں میری جماعت بھیلی ہوئی ہے۔ مغربی افریقہ کا ریشس سیلون 'افغانستان 'ہخارا' ایران' جین 'ساٹرہ' مھر' انگلتان' امریکہ ' بھینم' الینڈ روس' جرمئی' آسٹریلیا غرض ہر ھسٹر دنیا میں ہوئے ہوئی ہو اور خدا کے فضل سے ترتی کر رہی ہے۔

میں نے شام (سریا) کاسفرکیا ہے دمشق میں بیہ حالت تھی کہ ہروقت کی گئی سو آدی کا مجمع رہتا تھا۔ ہوشل والے نے آخر دروازے بند کردیۓ اور پولیس کو بلایا۔ لوگ ہوشل کے پیچے کیشر تعداد میں جمع رہتے اور پولیس سے جاکرا جازت لے لے کر آتے تھے اور جب میں وہاں سے بیروت کے لئے روانہ ہواتو باوجو دیہ کہ کوئی اطلاع نہیں وی گئی تھی بہت بڑا مجمع شیشن پر ہوگیا۔ حضرت مرزا صاحب کے متعلق ہمارا میہ عقیدہ ہے کہ جس طرح پر حضرت موی ' حضرت ایرا تیم اور حضرت عیسی عَلَیْهِمُ السَّلاءُ مُنی سِتّھ ای طرح مُنج موعود بھی بی ہتے۔ ہاں ان کے متعلق ہمارا میہ بھی ایمان ہے کہ میہ نبوت ان کو آخضرت اللہ کا کائل اجاح اور فرمانہوداری متعلق ہمارا میہ بھی ایمان ہے کہ وہ منج موعود ہے جس منج کی آمد کا وعدہ عیسا ہُوں کو ویا گیا تھیا اسلام میں جس کی ایمان ہے کہ وہ منج موعود ہے اس کو گااور ویا گیا تھیا اسلام میں جس کی بشارت تھی وہ مرزا احمدی ہے اب کوئی اور موعود نہیں آئے گااور موعود نہیں تھی گیا ہی ہم حضرت منج کی تو حد و دوحانیت میں آئے تھے میہ نہیں کہ منج کی دوح ان میں آئی تھی لیس ہم حضرت منج موعود کی میر شرح موعود کی میں ہے کہ وہ کو کہ اور طاقت لے کر آئے تھے۔ جب انسان کو خدا ہمایا گیا لیمن منج کے متعلق لوگوں نے مبالفہ کر کے اور طاقت لے کر آئے تھے۔ جب انسان کو خدا ہمایا گیا لیمن منج کے مقبقت کو واضح کر کے اس کو خدا قرار دیا تو خدا تعالی کی غیرت نے تفاضا کیا کہ وہ دنیا پر منج کی حقیقت کو واضح کر کے بہائچہ اس نے آخضرت تھی ہے کہ ایک خادم اور تبع کو یہ عزت دی کہ وہ منج موعود ہوا اور پہنا تھی ایک بیا اللہ ہوکر آیا تا کہ منج کی بو زیش واضح ہم وہ ہوائے۔

اس مقام پرایک عورت نے سوال کا جواب رکھتے ہیں کہ یہ سپرٹ پھرآئے گی؟ رکھتے ہیں کہ یہ سپرٹ پھرآئے گی؟

موں جس طرح پر پیٹر(بطر س) دو سرا خلیفہ تھا-

ہم یقین رکھتے ہیں کہ نبی کی روح ہیشہ اپنے متبعین میں کام کرتی رہتی ہے۔جو فخص نبی کی کامل اتباع کرے گاوہ ان پر کات کوپائے گاجو اس نبی کو دیئے جاتے تھے اور اس کے ہاتھ پر نشان ظاہر ہوں گے۔ میج نے بھی اس کئے اپنے حوار یوں کو کماتھا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو بیاڑ تمہارے کئے ہے اٹی جگہے بالی جائس گے۔ <sup>24</sup>

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میج موعود کے ذریعہ جو برکات دنیا کو دیئے گئے وہ اب بھی موجود ہیں۔ ہم میں ہزاروں ایسے ہیں جو ان برکات سے حصہ لیتے ہیں میں خود اس معاملہ میں تجربہ کار ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے برکات اور فضل آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اکثر نشانات میرے ہاتھ پر ظاہر کئے ہیں اور قبل ازوقت اس نے جھے کو پعض امور کی اطلاع دی اور میری دعاؤں کوسنا اور قبول فرمایا۔ ہیں ان میں سے دووا قعات ہتا تا ہوں۔

(حضرت اقدس نے اس مقام پر ڈاکٹر مطلوب خان کی وفات کی خبراور اس کی وجہ ہے اس کے بو ٹرجے والدین کے تصور ہے اپنے قلب کی کیفیت اور پھراس کی خارق عادت زندگی کی بشارت کا ملنا اور اس کے زندہ رہنے کی خمراور کیفیت کا ملنا بیان کیا۔ عورت نے من کر کہا۔ کہ فی الحقیقت یہ بجیب رؤیا ہے۔ پھر حضرت نے پایگ کے متعلق واقعہ بیان کیا کہ)

گور نمنٹ نے اعلان کر دیا کہ آب پلیگ بالکل دور ہوگئی ہے اور اب اندیشہ نمیں۔ مگرخدا تعالیٰ نے بچھے بتایا کہ پلیگ کا دورہ ہوگا اور خطرناک ہوگا۔ چنانچہ میں نے قبل ا دوقت اس کے متعلق ایک خطبہ پڑھا جو اخبارات میں شائع ہوگیا اس وقت کمیں پلیگ کانام ونشان نہ تھا۔ کیکن بعد میں جب یہ بچی رؤیا شائع ہو بچی تو بچھ عرصہ کے بعد اس کا خطرناک دورہ ہوا اور ڈیڑھ لاکھ کے قریب آدی اس سے ہلاک ہو بچ

میں نے انگلتان کے متعلق بھی ایک رؤیاد یکھا کہ میں ایک سمند رکے کنارہ پر ایک بزنیل کی حیثیت ہے اُز رہا ہوں اور خدانے میرانام ولیم دی کا نکرر (فاتح ولیم) رکھا اس وقت یمال آنے کا خیال بھی نہ تھا۔ پھرخدا تعالیٰ نے اس کے لئے عجیب سامان پیدا کئے۔ نہ ہمی کا نفرنس کی طرف ہے دعوت دی گئی۔ تب میں نے اپنی جماعت ہے مشورہ کیا مرکزے میرابا ہر نکانابت ہی مشکل ہے۔ جماعت کی شخیم اور تربیت بہت بڑا کام ہے۔ مختلف محکموں کے سیکرٹریوں کو ہدایات ویا اور ان کے کام کی محرانی حیار جرحصہ کے خطوط کا پڑھنا اور ان کے جوابات کے لئے

ہدایات بیہ انتابزا کام ہے کہ بعض او قات میں <del>فتح سے لے کر آو ھی رانت سے زیادہ تک کام کر تا</del> ہوں۔ جماعت نے <u>بھ</u>ے یمال خود آنے کامشورہ دیا اور خدانے اس کے لئے آپ سامان پیدا کئے اور میرایمان آناہواہے اور اس کاجو نتیجہ اور اثر ہے وہ طاہر ہے۔

پہلی بات جو لوگوں کو سلسلہ احمد سے متعلق رو کق تھی وہ میں تھی کہ وہ اے ایک گمنام تحریک سجھتے تھے مگر میرے آنے کے بعد سہ ظاہر ہوگیا کہ سہ عظیم الثان تحریک ہے۔ اب لوگوں کے دل مگل گئے ہیں اور وہ اس کے سننے کے لئے تیار ہیں۔ جمھے انگلتان کے بڑے بڑے آدمیوں نے کما ہے کہ یمال پچاس فیمدی سے زیادہ لوگ آپ کی تحریک سے واقف ہوگئے ہیں سہ س کر پروفیسر نے اور اس کی سیکرٹری نے کماکہ آپ نے موقع عظیم حاصل کر لیا۔

۔ (اس کے بعد حافظ صاحب نے نیر صاحب کے اعلان کے موافق تلاوت کی اور پھر سوال وجواب کاسلسلہ شروع ہوگیا۔)

ایک سرچولٹ: میں نے جناب سے بہت ہاتیں کی اسلوک بین کے دائیں کے اس کے بہت ہاتیں کی احمد یول کا سلوک بین کا سلوک بین کا سلوک کے مام مسلمانوں کا روبیہ احمد میہ مود منٹ کی طرف کیما ہے جو ایسی مود منٹ ہے کہ مُرعت نے بچیل رہی ہے۔

حضرت صاحب :- ہماری جماعت کا ۹۵ یا ۹۸ فیصدی حصہ مسلمانوں میں ہے ہی آیا ہے اور باقی ۲ یا ۳ فیصدی وہ لوگ میں جو غیرا تو ام ہے آئے ہیں - جو لوگ مسلمانوں میں ہے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر طبقہ کے لوگ ہمارے ساتھ ملے ہیں علائے اسلام' تا جر' زمیندار' گریجو بیش و غیرہ۔

جو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں یا تو وہ اپنی ذاتی اغراض اور مفاد کی بناء پر کرتے ہیں اور بعض ناوا تغیت کی وجہ ہے ہو تاہے وہ وا تغیت ہونے بعض ناوا تغیت کی وجہ ہے ہو تاہے وہ وا تغیت ہونے پر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اور نفس مخالفت کوئی چیز نمیں جب کوئی نیانی آتاہے تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے مگراس مخالفت میں اس کا کامیاب ہونا اس کے خدا کی طرف ہے ہوئے کا ثبوت ہوتا ہے۔ ای طرح ہماری مخالفت بھی ہوئی اور بہت ہوئی مگر خدا تعالی نے ہیسا کہ بانی سلسلہ معظم موعود کو پہلے سے خبر دی تھی کہ مخالفت ہوگی اور باوجود مخالفت کے خدا کا ممیاب حضرت مسیم موعود کو پہلے سے خبر دی تھی کہ مخالفت ہوگی اور باوجود مخالفت کے خدا کا ممیاب کرے گا ایسانی ہوا۔ ہرفتم کے لوگوں نے مخالفت کی اور خدا تعالی نے ہر مگہ ہماری تائید کی اور

اب میہ حالت ہے کہ جو مخالف ہیں وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جماعت اسلام کی خدمت اور اشاعت کرنے میں اپنی نظیر آپ ہے اور جمات کی عملی حالت کے دو سروں کے مقابلہ میں اعلیٰ جونے کا بھی اقرار کرتے ہیں تعلیم یا فقہ جاری طرف آ رہاہے۔

ایک اور شخص: میں بیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ افریقہ میں متعابلہ عیسائیت کے اسلام کیوں شرعت سے چیل رہاہے۔

حفرت صاحب :- اصل بات بیہ ہے کہ کوئی زمانہ الیانہیں ہو سکتا کہ تمام انسان ایک ہی حالت میں ہوں ان کے اند را نقلاب ہوتے رہتے ہیں۔ کمی فد ہب کی حقیقی کامیانی کے لئے ایک وجہ بیہ ہے کہ اس کے اندر مرطبقہ کے لوگوں کی اصلاح کی قوت ہو' اس کی تعلیم معقول اور مؤثر ہو اور قابل عمل ہو- بھراس تعلیم کے ثمرات اور نتائج ہمیشہ نظر آسکیں-اوریہ اصلاح کسی ایک طقہ کی نہیں بلکہ ادنیٰ اور اعلیٰ سب کی اصلاح کرسکے اور ہرطبقہ کے لوگوں کو اس سے اویر لے جا سکے۔عیسائیت حقیق اصلاح نہیں کر عتی اور اس لئے عملاً وہ ناکام ثابت ہو چکی ہے ۔اس میں ایک حصه پر زور دیا گیااور دو سری اخلاقی قوتوں کوچھو ژ دیا گیاہے -مثلاً ایک گال پر طمانچہ کھاکر دو سری پھیرد ینے کی تعلیم نظاہر بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے مگر ہر شخص جوعیسائی بھی ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعلیم عمل کے قابل نہیں۔ غرض عیسائیت الی ناکام ثابت ہوئی ہے کہ جولوگ قومی حیثیت ہے عیسائی ہیں وہ نہ ہبی طور پر عیسائی نہیں برخلاف اس کے اسلام انسان کی تمام اخلاقی قوتوں کی تربیت کر تاہے اور اس کی روحانیت کو نشو دنمادیتاہے اور اس تعلیم کے تمرات موجو دہیں۔ اس کے اصول ایسے سادہ اور فطرت کے مطابق ہیں کہ ہر شخص اگر تعصّب نہ کرے ان کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔غرض اسلام اپنی تعلیم کے کمال اور اس کی آسانی اور اس کے مؤثر ہونے کی وجہ ہے اور اس لحاظ ہے کہ وہ تمام قوتوں کی تربیت کرتاہے کامیاب ہے اور عیسائیت اس کے مقابله میں ناکام ہے۔

ایک دو سرا فخص: - جھے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں آپ نے امریکہ میں تبلیخ اسلام مشنری بھیجا ہے اور وہاں جماعت ترتی کر رہی ہے - کیا آپ جھے مطاح کریں گے کہ اب کیاحالت ہے -

ی حیات سند بھیلے سال دہاں تین سو آدمیوں نے بیعت کی ہے اور اسی طرح رفنارِ ترقی ہے۔گل یماں تین آدمیوں کے خطوط میرے پاس امریکہ ہے آئے ہیں۔ امریکہ کے تین مختلف شہروں کے بڑے آدی ہیں انہوں نے کھاہے کہ اگر میں امریکہ جاؤں تو وہ ہر طرح مدد کرنے کے لئے تیار ہیں-ایک خطابو شن سے آیا ہے دو سمانیویارک ہے اور تیبرے کاپیۃ اس وقت یاد نہیں-

ہیں-ایک خطابو سٹن سے آیا ہے دو سموانیویا رئے اور سیسرے کاپیۃ اس وقت یا دلہیں-گرمیں سلسلہ کی اہم مرکزی ضروریات کی وجہ سے نہیں جاسکتا تاہم اس سے معلوم ہو تا ہے کہ امریکہ میں لوگوں کو بہت توجہ ہو رہی ہے-

تیرا هخس:-اگرانسان تعقبات الگ ہو کر قرآن اور بائیل فرآن اور بائیل کامطالعہ کامطالعہ کی اور مقابلہ کرتا جادے توکیا اس طرح پر مطالعہ کرنے ہو اور مقابلہ کی فضیلت مسے پر کھل جائے گی اور مسے موعود کی فضیلت مسے بر کھل جائے گی اور مسے موعود کی فضیلت بھی۔

حضرت صاحب: محض پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔مطالعہ سے پہلے ایک تو اس مقصد کو قائم کرلیما چاہئے جس کے لئے اس نے مطالعہ شروع کیاہے - دو سرے ایک معیار مقرر کرناہوگاکہ فضیلت اس کے لحاظ ہے ثابت ہوگی۔

اگر مطالعہ کرنے والا صحیح نقطہ خیال کو مد نظر رکھے گا تو وہ صحیح متیجہ کو پالے گا۔ آخضرت لیلیا ہے گا۔ آخضرت کے اثرات کو دیمیں اور بالیقائل آخضرت صلی اللہ علیہ واراس میں مسیح کی تعلیم اوراس کے اثرات کو دیمیں توجرت انگیز فرق اورا تھا کی دیمیں توجرت انگیز فرق اورا تھا کا ذریمیں توجرت انگیز می اورا تھا کہ انتخارت انگیز کی فریمیں توجرت انگیز می کوئی شریعت اور کا کل قانون اور می کوئی شریعت اور کا کل قانون اور کی کوئی شریعت اور کا کل قانون اور کی کہ کرتے اور اور میں تھی قطع نظراس کا کہ کہ کہ اس کے کوئی اصلاح ہو گئی تعلیم اعلاق صرف ایک پہلوپر ذورو بی تھی قطع نظراس کے کہ اس کے کوئی اصلاح ہو گئی ہیلہ وہ ایک کا ل ہے کہ وہ اصلاح کی قوت اپنے اندر رکھتی کہ تمام پہلوکاں کی توب کے کہ اس کے گئی تعلیم میں لایا بلہ اس نے اقرار کیا کہ کوئی نئیات لے کر نہیں آیا جب کہ وہ اصلاح کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے بھر سے بی نئین کہ کوئی نئیات لے کر نہیں آیا

پس اس غرض کے لئے متقابل مطالعہ شروع کرنے سے پہلے معیارِ صداقت و فضیابت قائم کرنا چاہئے اور ایک ایک بات لے کر دیکھا جاوے - قر آن اور بائیل کا آپ مقابلہ کریں گے تو صاف کل جائے گاکہ قرآن کریم کی تعلیم بہت اعلیٰ ہے اور مسج صرف ایک محدود قوم اسرائیل کی حم شدہ بھیڑوں کے لئے آیا تکر آنخضرت ﷺ کی دعوت عالمگیر تھی وہ کُل نوعِ انسان کے لئے بھیشہ کے لئے ٹی ہو کر آئے -

کی معرود کا میں ہے افغل ہونے کا مسئلہ بھی مشکل نہیں قرآن کریم ایک اصل بتا تا ہے کہ میں موسوں نئی کی ترقی کے افغل ہوئے کا مسئلہ بھی مشکل نہیں قرآن کریم ایک اصل بتا تا ہے کہ اور وہ ارتقاء خد اتعالیٰ سے فلفاء کے ذریعہ ہوتا ہے جو خد اتعالیٰ سے وی پاکر پیش کرتے ہیں ۔ پس جو پہلے کے بعد آئے گاوہ یقینا اس سے اس حالت موجودہ کے کاظ سے افضل ہوگا۔ لیکن احمہ کی فغیلت دراصل آنحضرت اللہ فلی ہی کی فغیلت ہے کہ آپ کی تعلیم اور اس کے اثر سے اس کے ظلاموں میں میں کے مقام کو پالیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے ۔ نی دو قتم کے ہوتے ہیں یا تو شریعت لے کرآتے ہیں اور اور پہلے نبی کے متام کو پالیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے ۔ نی دو قتم کے ہوتے ہیں یا تو شریعت لے کرآتے ہیں اور اور پہلے نبی کے متام کو پالیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے ۔ نی دو قتم کے ہوتے ہیں یا تو شریعت لے کرآتے ہیں اور اور پہلے نبی کے متام کو پالیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے ۔ نبی دو قتم کے ہوتے ہیں یا تو شریعت سے کرآتے ہیں اور اور پہلے نبی کے متام کو پالیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے ۔ نبی دو قتم کے ہوتے ہیں یا تو

شریعت چونکہ آخضرت اللطاقی پر ختم ہوگی اور آپ ایس کا مل شریعت اور کتاب لائے کہ اب قیامت تک کی انسانی ' اخلاقی اور روحانی ترقیات کے لئے اس میں اثر اور قوت موجو د ہے اس لئے آئندہ خدا کے روحانی فضل اور برکت کو آنخضرت اللطاقی کی اتباع کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا اور حضرت احمد نے آپ ہی سے پایا اور اب احمد کے متبعین احمد کی بتاتی ہوئی راہ پر چل کر ان پر کات اور نفلوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ پر کات اب میچ کے متبعین میں نہیں ہیں۔ ان کو بار ہااس مقابلہ کے لئے حضرت میچ موجود نے گیا یا اور کوئی سامنے نہیں آیا اور اب بھی نہیں آئیا اور اب بھی کی پوزیش نہیں آئیا ور اب بھی کہ میں آئیا ہوئی ہیں اور میچ کے ختم ہو بچکے اس سے میچ کی پوزیش سے میچ کی پوزیش سے میچ کی پوزیش

ميح موعود كام كرتے تھ؟

حضرت صاحب :- ہم نتاخ کے قائل نہیں ہیں کہ یہ تشلیم کریں کہ متح کی روح متے موعود میں آگئی اور نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی روح کے اثر کے بیچے وہ کام کرتے تھے ۔ ہمارا عقید و ہید ہے کہ جو روح چکی جاتی ہے وہ دویارہ دنیا میں نہیں آتی اور نہ اس روح میں ہی

ا اور السیدہ میں ہو روس کی اثر ڈال سکے ہم تو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ نہیوں سے کلام کر تا طاقت ہوتی ہے کہ وہ دو سرے پر اثر ڈال سکے ہم تو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ نہیوں سے کلام کر تا ہے اور جب وہ کمی شخص کو کمی پہلے شخص کے نام پر بھیجتا ہے تواس کی روح میں ہی وہ قوت اور 🛭 اثریدا کردیتا ہے اور وہ اس سے پہلے کھنوں سے مشایہ ہو جاتا ہے۔ چو نکہ پہلے فحض کے ساتھ اس کومشاہت ہوتی ہے اس لئے اس کو بھی اس سے ایک تعلق ہو تاہے۔

حضرت میج موعود کی روح کو حضرت میچ کی روح سے مشابهت نامہ ہے الیں کہ گویا ایک ہی جو ہر کے دو گلزے ہیں- حفرت مسج موعود نے مسج کو کشف میں بحالت بیداری دیکھااور مسج نے حضرت مسیح موعود ہے مل کر کھانا کھایا ایسان آنحضرت اللہ ایکی آپ نے بار ہادیکھااور آپ کے ساتھ بھی ایباہی شدیداور توی تعلق ہے کہ گویا آپ ہی کے خاندان کے ایک فرداور مبنزلہ

اولاد کے ہیں۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ارواح کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتی ہے- ایک پیغیمراگر ا بني اخلاقی اور روحانی طاقتوں میں دو سرے سے مشابہ ہو تو ان کو باہم ایک تعلق ہو تاہے اوروہ پیغیر دو سرے جہان میں اس کے مقاصد اور اغراض کی کامیابی کے لئے دعاکر تا ہے۔ احمد کے متعلق ہمارا یمی عقیدہ ہے کہ میے کوان کے ساتھ ایسانی تعلق ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ (ایک عورت نے حضرت کو اس قدر محنت کرتے

ایک عورت کے عجیب سوالات ہوئے دیکھ کرجیت سوال کیا۔)

عورت: - آپ ہندوستان جاکر خوش ہوں گے؟

حضرت صاحب :- میں اپنے کام میں جاکر خوش ہوں گا کیونکہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں بہت اور بہتر کام کر سکوں گا۔ میری خوشی کا میں موجب ہے ورنہ ہندوستان جانایا یماں آنا کوئی خوشی کا موجب نہیں میری ساری خوشی کام کرنے میں ہے۔

عورت: - کیا آپ کام کرنابہت پیند کرتے ہیں؟

حضرت صاحب :- بد میرے متبعین سے بوچھو- میں صبح سے لے کر آدھی رات تک کام کر تا ہوں۔ لوگوں کو سلسلہ کی تعلیم دیتا ہوں انتظام جماعت کے جوا فسراور د فاتر ہیں ان کی نگرانی کر تا ہوں اور ان کو ہدایات دیتا ہوں۔ کئی سو خطوط رو زانہ دنیا کے مختلف حصوں سے آتے ہیں ان کوخو دیر هتا ہوں اور جو اب کے لئے سیکرٹریوں کوبد ایات دیتا ہوں-

عورت: -کیاآپ آدمیوں سے ملتے ملتے تھک جاتے ہیں؟

حضرت صاحب :- کیا کوئی عزیزوں سے تھک جاتا ہے کیا تُو تھک جاتی ہے - میری خوشی اور آرام تو ان لوگوں سے ملنے ہی میں ہوتی ہے۔وہ خدا کے لئے آتے ہیں پھر میں خدا کے مهمانوں سے تھک جاؤں جو میری خوشی کا سرچشمہ ہے؟

عورت: - یہ طاقت آپ کو کمال سے ملتی ہے؟

حفرت صاحب :- اس ہے جو ساری طاقتوں کاپیدا کرنے والاہے اور وہ میراخد اہے-

عورت:کیایہ صرف آپ کاخیال ہی ہے؟

حضرت صاحب: - خیال کیا ہو تا ہے بیٹین اور امروا قعہ ہے - میں تم سے باتیں کرتا ہوں اس
کو کیا خیال کھ سکتا ہوں - بچرجب میں نے خد اکا کلام خود سنا ہے اور اس سے باتیں کی ہیں تو میں
اس کا نام خیال کیسے رکھ سکتا ہوں - کام کرنے کا بیر طریق امار سے امام نے بتایا ہے اور اس نے کر
کے دکھایا ہے - خدا تعالیٰ نے اس کو ایسے وقت میں جب وہ اکیلا تھا فربایا کہ لوگ تیرے پاس
کڑت سے آئیں گے ان سے تھکانا نمیں پس میں نے اس کو دیکھا کہ بڑاروں آدمی آتے اور وہ
کبھی نہ گھبرا آبا ور نہ تھکتا - بچرخد انے جب وہ جماعت میرے سردکی کیا میں اس سے گھبرا سکتا ہوں
ہم کو ہمارے امام نے اپنے عمل سے کام کرنا ہی نہیں سکھایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ ہم دو سروں کے
لئے جینیں۔

عورت: - آپ کتنی مرتبه نماز پڑھتے ہیں؟

حضرت صاحب :- پانچ وقت - لیکن اگر کوئی دینی کام ہوا در اس کی وجہ ہے مصروفیت ہویا اور ایسے مجبوری کے اسماب ہوں تو دو نمازیں ملاکر بھی پڑھ سکتے ہیں ۔

عورت: - کیا آپ ند بہب میں متعقب ہیں - (اس سے اس کی مرادیہ تھی کہ جو آپ کے ند بہب کو نہیں مانتے - ان سے نفرت کرتے ہیں یاان ہر مختی کرتے ہیں)

حضرت صاحب :- میں متعقب کیو تکر ہو سکتا ہوں اور کی مخالف سے نفرت کیے کر سکتا ہوں - میں تو چاہتا ہوں کہ سب کے سب حق کو قبول کریں اگر میں نفرت کروں تو میری بات کو تکر سنیں گے - میں ان لوگوں سے جنہوں نے مان لیا پیار کرتا ہوں کہ وہ میرے عزیز ہیں اور میں ان لوگوں سے جنہوں نے نمیں مانا پیار کرتا ہوں کہ وہ نیار ہیں اور میری ہم دری کے ذیادہ مستق ہیں میرے لئے نفرت کا کوئی موقع ہی نمیں - میری جماعت کے لوگ دکھا تھاتے ہیں دکھ دیتے نمیں -ایجی افغانستان میں ایک واعظ کو وہاں کی حکومت نے سنگسار کرا دیا - اس سے پہلے بھی دو شہید ہوئے اور جگہ بھی لوگ تکلیف دیتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں اور ان سے ہمدردی کرتے ہیں کہ وہ عورت: - میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے بس بیہ کانی ہے بچھ اور جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صاحب: - جب ایک خدا مانتی ہو تو اس کے حکم کے موافق عمل کرنے کی ضرورت ہے - اگر کوئی حکم نہیں مانتی ہو تو پیرخدا کے ماننے کادعو کی صبحے نہیں ہے - کیا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا اقرار کرکے بیہ کمہ دو کہ اس کے قانون کی کیا ضرورت ہے؟

عورت: - مجھے اس تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں؟

حفرت صاحب: - نہیں اس کی ضرورت ہے - کیا صرف پانی کاعلم رکھ کرییا س بچھ جائے گ ضروری ہے کہ پانی بی کربیا س بجھاؤ - خد اتعالی کو جب مان لیا ہے تو اس کے احکام کی تقیل کرو کہ تم اس کی رضاء کی برکات کو حاصل کر سکو - ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہئے جب تم ایک فد ہب کو سچامان لوتو پچراس کی اتباع لاڑی ہوتی ہے - خد اتعالی نے بچھے آپ کماکہ اسلام سچافہ ہب ہے -

عورت: - کیاتم ایباخیال کرتے ہو؟

حضرت صاحب: میں نے انجی کہ اب کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اس سے باتیں کی بیں اس نے قبل اوروق پوری ہوئی بیں (پلیگ وغیرہ کے متعلق اس نے قبل اوروہ پوری ہوئی بیں (پلیگ وغیرہ کے متعلق روئیا سائے اس سلسلہ کلام میں صفائی کا ذکر آیا۔ حضرت نے فرمایا ) بے شک ہمارے مکان ایسے صاف نہیں جیسے یماں کے بیں۔ اس کی وجہ اور اسباب اور بیں۔ وہاں جھکڑ چلتے ہیں ' آند هیاں آتی ہیں وہ صفائی رہ نہیں سکتی لیکن ہمارے جم تم ہے ذیادہ صاف بیں اور طمارت اور اطافت اسلام کی خاص تعلیم ہے کیا آپ ویا نتد اری ہے کہ سمتی ہیں کہ ہم لوگ لندن کے لوگوں سے اسلام کی خاص تعلیم ہے کیا آپ ویا نتد اری ہے ہم نماز ذیادہ صاف نہیں رکھ سکتے اس لئے کہ ہم کو ذیاب نے کہ خص ضروری ہے ہم نماز و خدم سروری ہے ہم نماز کے دوسو ضروری ہے ہم نماز کے صافحہ وضو ضروری ہے۔

(پھرای سلسلہ کلام میں فرمایا کہ)والدین کافرض ہے کہ اپنی اولاد کو تلطیوں اور بدیوں سے آگاہ گریں جن میں جناع ہو کروہ پر باد ہو وہ دو مروں سے ان کو سیکھتے ہیں۔ اگر ان کو تعلیم دی جاتی ہو۔ اگر ان کو تعلیم دی جاتی تو بعروں ہے وہ عمل کے طور پر سیلے جن کے افوار سیلے کے خور پر سیلے جاتی ہو جو ان کو سیلے جن کے تعلیم ہو جو ان کو انسانی طور پر جاہ کردی ہیں۔

(الفضل ۱۸- نومبر۱۹۲۳ء)

بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# مذہبی مسائل پر گفتگو

(۱۷- اکتوبر ۱۹۲۳ء حضرت مصلح موعود ایک نو مسلمہ خانون مسزبرل (موتی بیگم) کی دعوت چائے پرچند خدام کے ساتھ ان کے مکان واقع ڈیخ (اندن) تشریف لے گئے۔ اس موقع پر مسز پرل اور اٹکی ایک دوست نے بعض سوالات کئے جیئے حضور نے نمایت مد لّل جواب دیئے) مسئلہ کفرواسلام مسئلہ کفرواسلام

حضرت صاحب: - میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ چو نکہ آپ خدا کے نبی کا اقرار نہیں کرتی بیں خدا کی نظر میں مسلمان نہیں تم خودا پنے آپ کو مسلمان کہتی ہو۔ سوال: - بت سے لوگ جو مسلمان بیں وہ کتے ہیں کہ آپ کے نزدیک فیراحمہ ی مسلمان نہ

حضرت صاحب: - پھر یہ مسئلہ صاف ہے جب ایک فخص انکار کر تا ہے اور مانت میں خواہ

کی وجہ ہے نہیں مانا وہ کافر کملائے گا۔ ہاں کا فر کے مفہوم میں ہیا بات داخل نہیں کہ وہ سمزا بھی
ضرو د پائے گا۔ سراد یتا یہ مارا کا منہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھر جانتا ہے کہ کسی کے انکار کی کیا وجہ ہے۔
آیا جان ہو جھ کر اس نے انکار کیا ہے یا جمالت اور تا دانی ہے یاوہ دیوانہ ہے - غرض اس کا بھترین
علم خدا ہی کو ہے اور سرنا ہر اءای کے ہاتھ میں ہے۔ ایک فخص اگر ناوا تھی کی وجہ ہے انکار کر دہا
ہے تو کسی سرنا کا مستق نہیں۔ اس کی ایسی ہی شال ہے کہ ایک فخص غلطی ہے آپ کے گھر میں آ
گیاوہ کی چو ری کی نیت یا شرارت ہے نہیں آیا تو آپ اس کو سرنانہ ویس گی کیو تکہ وہ جانانہ تھا۔
گیاوہ کی چو ری کی نیت یا شرارت ہے نہیں آیا تو آپ اس کو سرنانہ ویس گی کیو تکہ وہ جانانہ تھا۔
جب ہم ہی کتے ہیں کہ فلاں فخص کا فرج تو ہم اس کے عذا ہی کا سوال ہاتھ میں نہیں لے لیت اور غدا کے ایک نبی کا
اور غدا کا نبی ہے تو اس ناوا تھی کی وجہ ہے وہ مستوجب سرنا نہیں لیکن جو جان ہو جھ کر انسا کر سے
ہیں یا غور کر نائی نہیں چاہتے وہ اپنی لاعلمی ہے فاکمہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ جان ایو جھ کر انسا کر سے
ہیں یا غور کر کانی نہیں چاہتے وہ اپنی لاعلمی ہے فاکمہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ جان ایو جھ کر ایسا کر سے
ہیں یا غور کر کانی نہیں چاہتے وہ اپنی لاعلمی ہے فاکمہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ جو کر ایسا کر سے
ہیں یا غور کر نائی نہیں چاہتے وہ اپنی لاعلمی ہے فاکمہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ جو کر ایسا کر سے
ہیں اٹھاتے بلکہ وہ سزا کے قائل ہیں۔

پس جب ہم کافر کتے ہیں تو اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ خدا کاکام ہے امارا نہیں۔ بہت ہے ہندو' بیووری' عیسائی' رزشت ہی ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے آنخضرت اللہ بھی نہ سنا ہو وہ کافر تو ہوں گے۔ لین ہم نہیں کیں گے کہ وہ اس امریش قامل مؤاخرہ ہیں یہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے راستہ میں یہ ایک مشکل ہے کہ لوگ کافر کی حقیقت سے واقف نہیں اور جو ہم بیان کرتے ہیں اس کونہ تو سجھتے ہیں نہ سجھنے کی کو حش کرتے ہیں۔ آخو دویا نیز اری ہے اس محض کوجو آخفہ میں کونہ تو سجھتے ہیں نہ سجھنے کی کو حش کرتے ہیں۔ آخو دویا نیز اری ہے اس محض کوجو آخفہ کی ہیں۔ آخو دویا نیز اری ہے اس محض کوجو آخفہ کی ہیں۔ ہیں ہوکہ ہی ہی ہیں ہوکہ ایسی موجو دکو قبول نہیں گیا۔ میں تم ہے ہوچھتا ہوں کہ اس کانام کیار کھا جادے۔ یہ دو سری بات ہے کہ تم نے جان ہو جھ کرا بیا کیا ہے بالاعلمی کی وجہ ہے؟

اس پر موتی بیگیم خاموش ہوگئی اور اس کے چرو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس معقول بات کو سمجھ گئی ہے۔ اس نے ایک دو سری مس کو پیش کیا کہ بیر میری دوست ہیں آپ سے پچھ پوچھتا چاہتی ہیں۔ مرمں: میں اسلام ہے محض ناواقف ہوں کیا آپ اس کو بیان کریں گے؟ اسلام کیا ہے

حضرت صاحب: - پی اسلام کوا حمدی نقطۂ نگاہ ہے بیان کروں گا کیو نکہ میرے اعتقاد میں حضرت صاحب: - پی اسلام کوا حمدی نقطۂ نگاہ ہے بیان کروں گا کیو نکہ میرے اعتقاد میں حقیق اسلام وہی ہے جو عمد اکا نجی لایا ہے اور جس کو خدا نے ای غرض ہے جیجا ہے - اس نے ہم کو خدا کے کا ل فرما نبروا رہ کا نام ہے - دنیا میں کوئی ایسا نہ ہب نہیں ہے جو کئے کہ خدا کے کا ل فرما نبروا رہ ہو ہی گا اثر اور تمرکماں پایا جا ہے - اسلام اور دو سرے ندا ہب میں بنما دیکھنا ہے کہ اس تعلیم کا اثر اور تمرکماں پایا جا ہے - اسلام اور دو سرے ندا ہب میں بہ فرق ہے کہ دو سرے ندا ہب میں ہو فرق ہے کہ دو سرے ندا ہب اسلام ہے مگر اس ہو کہ تعلیم کا اثر اور تمرکماں پایا جا ہے - اسلام اور دو سرے ندا ہب اسلام ہے مگر اس ہو کہ تعلیم کرتا ہے - اس نے بھول کو بھیجا اور اب بھی کرتا ہے - اس نے بھول کرتا ہے اور اب بھی کرتا ہے - اس نے تعلیم کرتا ہو ایک دوہ ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہو ہے اور دوہ فیصد کیا ہے بی لوگ ہوتے اس نے نہ بہ کو اس نے بی کہ دوہ ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہو ہے اور رہ فیصد کیا ہے بی لوگ ہوتے ہیں کہ دوہ ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہو ہے اور مؤل کی بیاتیاں لیے والدین کے گھر میں پیدا ہو ہے - مگر خدا تعالی ایسے نور کے بغیر کی خد ہب کو آب ہو تھیات اور غور کے بغیر کی خد ہب کو تبید وہ ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہو جائے ہیں کہ دوہ ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہو جائے ہیں کہ دوہ ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہو جائے ہیں دوہ ایسے دوالدین کے گھر میں پیدا ہو جائے ہیں کہ دوہ ایسے دوہ ایسے دوہ ایسے دوہ ایسے کی کہ جیجا کر جی ہیں کہ دوہ ایسے کا ہم دھیدت خاہرہ وہ ایسے کا ہم دھیدت خاہرہ وہ ایسے کی کہ جیجا کہ کو دیسے کا کہ دھیدت خاہرہ وہ کہ ہو۔

آپ کے سامنے ایک اگور کا خوشہ ہے اور تم کئی ہو کہ اگور ہے تو معلوم ہوا کہ تم اگور کو جائی ہو لیکن اگر سے جو کہ معلوم ہوا کہ تم اگور کو جائی ہوں گرجب سیب سامنے کردیا جاوے تو اس کو کمہ دو کہ اگور ہے تو یہ بات کھل جاوے گی کہ تم اگور اور سیب میں تمیز نہیں کر سکتیں۔ ای طرح ایک شخص گذشتہ نبیوں کو مانتا ہے اور کمتا ہے کہ میں خدا کے نبیوں پر ایمان لایا گیان جب دو سم اتبیا ہی کہ مانے اس کا دعوی چش کیا گیا تو انکار کردیا ور کمہ دیا کہ مفتری ہے۔ جب معلوم ہو تا ہے کہ دو سی جھتا اور بہلے کو بھی شہر مانتا اس کے خدا بھیشہ نبی تجھتا ہو رہیلے کو بھی نہیں مانتا اس کئے خدا بھیشہ نبی تجھتا ہو رہیلے کو بھی معنوں میں اس مذہب پر بولا جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ بھیشہ نبی آتے ہیں تاکہ حقیقت نبوت معلوم ہو اور خدا کی ہتی پر تا ذہ بتا ذہ ایمان بید امو کراس کو بھین اور مرت کے مقام پر بہنیا دے۔

تم کمتی ہو کہ ہم بیوع کو مانتے ہیں مگریٹ کہتا ہوں کہ امتحان کاوقت نہیں آیا تھااس لئے تم الیا کہتی ہو مگر جب زندہ نبی آتا ہے اور اس کاانکار کرتی ہو تو معلوم ہوا کہ پہلے کو بھی نہیں مانتی ہو۔

لیڈی:-اسلام کے اصول کیاہیں؟ اصول اسلام

حضرت صاحب:- ہیشہ خدا کی مرضی کے تابع ہونا جائے جو کچھ خدا کے اس کی کامل فرا نمرداری کانام اسلام ہے- اصول اسلام کی تفصیل ہیہے- (۱) خداہے اور ایک ہی خداہے-اس پر ایمان لانا- دوم خدانعالی کی صفات کامله پر ایمان لانا- سوم بیه که خدا زنده خدا ہے- اگر چیہ بظا ہر کوئی ایسا ند ہب نہیں جو یہ کہتا ہو کہ خدا مردہ ہے لیکن زبان سے کمیہ دینا اور چیزے مگرجب اعتقادات کو دیکھیں گے تو ہمی معلوم ہو گا کہ وہ مُردہ خد ا کو پیش کرتے ہیں ۔ مثلاً عیسائی نہ ہب ہی کو لے لواول نوانہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا قرار دیا جس کو یہود یوں نے پکڑ کر صلیب ہرجے ھا دیا اور عیسائیوں کے عقیدہ کے موافق وہ مرگیا بلکہ تین دِن جنم میں بھی رہاا س کے علاوہ کسی عیسائی سے بوچھو کہ وہ خداجس پرتم ایمان رکھتے ہواب کی سے کلام کرتاہے کوئی ایبا مخض ہے جو یہ کئے کہ عیمائی ند ہب کے طفیل سے خدا میرے ساتھ کلام کرتا ہے۔ حتی کہ بشپ آف کنٹربری اور یوپ بھی میر د موای نہیں کر سکتے - خدا تعالیٰ نے آدم' نوح' ابراہیم' مویٰ عَلَيْهِمْ السَّلاَدُمُ كَ زمانه ميں ان سے كلام كيااور پھرمسلمانوں كے عقيدہ كے موافق اس نے آنخضرت المنافظة سے كلام كياليكن اب كيوں خاموش ہے۔ كوئى عيسائى ياد رى اس كاجو اب نہيں ويتا اس ہے معلوم ہوا کہ عملاً اور اعتقاداً وہ میں مانتے ہیں کہ خدا مُردہ ہے۔ لیکن اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسلام ہٹلا تاہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ہے اپنے بندوں سے کلام کر تا آیا ہے اور اب بھی کر تاہے اور بیشہ کر تا رہے گا۔ جب کہ اس کی ہاتی صفات زندہ میں تو کلام کرنے کی صفت معطّل نہیں ہو سکتی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ زندہ خدا پر ایمان رکھنا چاہئے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے اس نے کلام کیاای طرح جیسے وہ منح ہے بولا تھایا دو سرے نبیوں ہے بولا تھااور اب منج موعود کے بعد بھی آپ کی جماعت میں ہزاروں آدمی اس نعمت سے حصہ رکھتے ہیں اور میں خود بھی تجربہ کار ہوں اگرچہ میں نبی نہیں ہوں اور دو سرے نبی ہیں۔

پھراس طرح پر خدا تعالیٰ کی طرف ہے جو وحی اور الهام ہو تا ہے اس پر ایمان ہو اور اس

بات پر ایمان ہو کہ خدا تعالی نے ونیا کی ہدایت کے لئے نبیوں کو بھیجا ہے اور آخری نبی جس کے ذریعہ شریعت کو کامل کیاوہ مجمد ﷺ میں - آئندہ نبوت کاسلسلہ توجاری ہے کئین کو کئی شریعت نہ آئے گیا اور نبوت کامیہ مقام آخضرت اللہ بھی کی کامل اطاعت اور محبت کے بغیر کسی کو حاصل نہ ہوگا ہی دروازہ ہے واشل ہو کرمیے انعام کے گا۔

ای طرح اس بات پر ایمان ہو کہ خدا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتااور قبول کرتا ہے - پھراس بات پر ایمان ہو کہ اعمال کی جزاء و سزا ہے اور خدا تعالیٰ نے اشیاء کے اندازے مقرر کردیئے میں جو اعمال ہم کرتے میں اچھے یا گرے ان کے لئے ہم جوابدہ میں وہ ہم خود کرتے میں اس لئے ان کامد لہ یا کس گے -اعمال کے جزاء دسزا کے بھی مدارج میں -

اسلام تعلیم دیتا ہے کہ خدا ہے محبت کرہ اور ایسے اصولوں کے موافق کرو کہ خدائی تمام صفات کا ظہور تم میں ہو جاوے گویا خدائی تصویر ہو جائے۔ خدا تعالی نے بائیل میں جو کہاہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اس کا یمی مطلب ہے کہ انسان ان اخلاق اور صفات کو خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اس کا یمی مطلب ہے کہ انسان ان اخلاق اور صفات کو اپنی اندر کے جو خدا تعالیٰ کی وہ مانت ہے۔ پھراسلام سکھاتا ہے کہ تمام دنیا ہے محبت کریں اور کا اللہ اختاق ندگی ہر کریں۔ پھراسلام تعلیم دیتا ہے کہ حرفے کے بعد بعث ہوگا اور روح زندہ رہے گی اور پر زندگی رہے گی میاں تک کہ وہ اس کمال کو پہنچ جاوے جو اس دنیا میں صاصل نمیں ہو سکا۔ محدود زندگی غیر محدود خدا کی شان کو فعا ہر نمیں کرتی بلکہ انسان کی روز اند ترتی خدا کی لا محدود کے اقتیار کو فعا ہر کرتی ہے اس لئے حرفے کے بعد بھی ترتی کا بیہ سلہ جاری رہے گا۔ بعض باتوں کے عام طور پر اسلام یہودیت اور عیسائیت کے ہیں عمراسلام نے آکرتم ام تعلیمات کو کا اس کر دیا اور سے مصاب تعلیم اصل حقیقت کو پیش کر دیا۔ مثل اسلام کمتا ہے اظاتی زندگی ہر کرو۔ دو سرے غدا ہب بھی ہیہ تعلیم اصل حقیقت کو پیش کر دیا۔ مثل اسلام کمتا ہے اظاتی زندگی ہر کرو۔ دو سرے غدا ہب بھی ہیہ تعلیم کہ بید اظاتی تعلیم کی حقیقت کو بیان کرے گائی کہ بیان کرے گائی اسباب اور ذرائع کو جائے گاجن کے اختیار کرنے ہے وہ اظاتی تو تیں نشوونم کیا کیس سے وہ اللاتی تعلیم کی حقیقت کو بیان کرے گائی اسباب اور ذرائع کو جائے گاجن کے اختیار کرنے ہے وہ اظاتی تو تیں نشوونم کیا کیس سے وہ اللاتی تو تیں کرے گائی کیس سے وہ اللاتی تو تیں نشوونم کیا کیس سے وہ اللاتی تو تیں کی دورائی کرے گائیں کرے وہ اللاتی تو تیں نشوونم کیا کیس سے وہ کیاں کرے گائیں کرے گائیں کرے وہ کیاں کرے تو تیں الرائی تو تیں کروں کی کروں کی کروں کی کو تیں کروں کی کیس سے کہ کیس سے کہ کیاں کرے کو تیں کروں کیس سے کہ کیس سے کی کیس سے کہ کی کیس سے کروں کیس سے کروں کیس سے کہ کی کیس سے کیا کی کروں کیس سے کیس کی کیس سے کروں کیس سے کروں کی کروں کی کروں کیس سے کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کیس کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کیس کی کروں کی کروں کروں

یہ کمہ دینا کہ تم سب ہے عجت کروبظا ہرا یک تعلیم اخلاق کی ہے اور ضرور ہے مگر صرف اتنا کمہ دینے ہے کام نہیں چل سکا۔ سب ہے س طرح مجت کی جاوے اس کے کیامدارج ہوں گے بظا ہرا یک فعل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ محبت کا رنگ نہیں رکھتا کیان حقیقت میں وہ محبت ہو گا۔
اسلام اس تمام حقیقت کو اپنی اخلاقی تعلیم کے اندر رکھے گا۔ مثلاً آنحضرت القاطیقی نے فرمایا کہ
ایپ بھائی کی ظالم ہویا مظلوم مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی تو مدد ہو سکتی ہے ظالم کی سم
طرح کریں فرمایا کہ اس کو ظلم ہے روک دو۔ اب ظالم کے ساتھ محبت کا طریق الگ ہو گا۔ غرض
ہراخلاقی تعلیم کی تفاصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو معلوم ہو تا ہے کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہوہ مسائد اجب کی تعلیم کی تمام کے محبت نہ کرہ۔
سب نداجب کی تعلیم کے مقابلہ میں محقول اور مکمل ہے۔ اسلام میں بتائے گا کہ کمی مجہے کام سے
محبت نہ کرو۔

ا کیٹری:- میں نے کسی فہ نہب میں نہیں سنا کہ ہر چیز سے خواہ وہ بُری ہویا اچھی اخلاقی تعلیم محبت کرو۔ بلکہ اچھی باتوں ہے محبت کروہ می تعلیم ہے۔

حضرت صاحب:- یہ سوائے اسلام کے کمیں نہیں ملے گا- یہ تفصیل چاہتا ہے میں مختلف غمامیب کی تعلیمات بتا سکنا ہوں کہ ان میں کس طرح پر ان باتوں کو داخل اخلاق کیا گیا ہے جو نمایت شرمناک ہیں بلکہ ان کو نجات کا ذرایعہ بتایا گیاہے- میں دعوی سے بیہ بات کہتا ہوں کہ اسلام کے سواا خلاقی تعلیم کو کامل طور پر کمی نہ ہب نے بیان نمیں کیا- کیاا نجیل میں ہے؟

لیڈی:- مجھے ایسامعلوم ہو تاہے کہ ہرفد ہب میں ہے-

حفرت صاحب: - خیال سے پچھ نہیں ہوتا - یماں خیال طور پر کمی بات کے پیش کرنے
سے پچھ نہیں بنا واقعات بیان کرنے چاہیں ۔ یہ جُدا بات ہے کہ جب قرآن کریم نے کوئی امر
بیان کیا قود و سرابھی کمہ دے کہ بال یہ ہے ۔ حکرا ہے اپنی کتاب ہے ای طریق پر بیش کرنا چاہئے ۔
مثل بمائی لوگ بعض یا تیں بیش کرتے ہیں جب ہم نے ان کو تبایا کہ یہ مغربی خیالات کا اتباع ہے تو
وہ یہ اقرار نہیں کرتے کہ وہاں سے لیا ہے اپنا ذاتی خیال کمہ دیتے ہیں ۔ ای طرح قرآن کریم نے
جب اخلاقی تصریحات کو مکمل طور پر بیش کردیا تو بعض لوگ کمہ دیتے ہیں کہ ہمارے نہ ہب میں سے
بات ہے لیکن جب ان سے لوچھا جادے کہ دکھاؤ کماں بیان کیا ہے تو پھر کیپ ہو تا پڑتا ہے ۔ ای
طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ انجیل یا بائیل سے نکال کردکھائیں۔

میں مثال کے طور پر انجیل کی ایک تعلیم پیش کر تا ہوں۔ انجیل کہتی ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر طمانچہ مارے تو دو سری بھی پھیرد وائے بظا ہر یہ بزی خوبصورت تعلیم معلوم ہوتی ہے لیکن ہنب علم النفش پر خور کیا جاوے تو صاف معلوم ہو تا ہے کہ یہ تعلیم نا قابل عمل ہے اور اس سے بھیشہ فائدہ نہیں ہوسکا کیو نکہ ایسے انسان طبح ہیں جواییے سلوک سے دلیر ہوتے ہیں اوران کی اصلاح مائکرہ نہیں ہوسکا کی کو گئے ہیں۔ والی کے جواس سلوک سے فائدہ اٹھا کیں۔ دو سری طرف عمل کے معیا ربر ہیں بھی بھی صبح خابت نہیں ہوتی۔ مثلاً روز مرہ کے واقعات کو چھو ڈکر گذشتہ جنگ میں جو عیسائیوں کے درمیان شروع ہوئی کیا اس پر عمل کیاجا سکتا تھا۔ جرمن آگرا یک مقام مانگلتہ اور فرخچ یا انگریز کہد دیتے کہ نہیں ایک کیا تم چیرس اور لندن بھی لے لو بلکہ بر خلاف اس کے النکا خوب مقابلہ کیا گیا اور ان کو عملاً فکست دے دی تو معلوم ہوا کہ یہ تعلیم اصلاح کی قوت اور ار ثر

یہ حقیق تعلیم ہے جوعلم النفس اور اصول اصلاح کے موافق عملاً جاری ہوسکتی ہے- اب آپ مقابلہ کرکے دیکھیں کہ انجیل کی تعلیم کو اس سے کیا نسبت- میں کہتا ہوں کہ ایسی جامع تعلیم دنیا کی کئی کتاب میں نہیں-

(الفضل ۲۰-نومبر۱۹۲۳ء)

لِمَى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيم

## تختہ جماز پر لیڈی لٹن سے گفتگو

(۱۳ نومبر ۱۹۲۳ء کو عرشہ جہاز ہر حضرت خلیفہ المسیح الثانی اور لیڈی لٹن کے مائین جو گفتگو ہوئی أسے بعد میں محرم فی لیتوب علی عرفانی صاحب نے اینے الفاظ میں مرتب کیا-مرتب)

تختہ جہاز پر لیڈی لٹن سے گفتگو گیڈی کٹن نے حفرت منے موعود علیہ السلام کے دعوی کے متعلق استفسار فرماما

حضرت خلیفة استىج:- دنیا کے تمام بڑے نداہب آخری زماند میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک موعود کے آنے کے منتظر ہیں- مسلمان یقین کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں امام مهدی آئیں گے اور ایسا بی ان کایقین ہے کہ مسلح موعود آئے گا۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت عینی آئیں گے۔ ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ کرش آئیں گے اور بدھوں کا عقیدہ ہے کہ موسیوور بھی آئے گا- اور جمال تک ان پیشکو یول کے متعلق فور اور تحقیقات کی گئی ہے وہ تمام قویس ان کے ظہور کا یمی وفت قرار دیتی ہیں۔ حضرت مسے موعود کا بیہ وعوٰی تھا کہ وہ ان وعدوں کے موافق ظاہر ہوئے ہیں- انہوں نے بید د مؤی خدا ہے وی یا کر کیا اور بتایا کہ بید مختلف اشخاص آنے والے نہ تھے ملکہ دراصل ایک ہی ہخس کے متعلق پیشگاوئیاں ہیں۔ اس کے کام کے لحاظ ہے اس کے بد مختلف نام ہیں ان کابد دعوی تھا کہ وہ خدا کی طرف سے نی ہو کر آئے ہیں۔

لیڈی لٹن:- انہوں نے ایساد مؤی کب کیا؟

حضرت: - الهام كاسلسله ٢٥ برس كي عمريس شروع ہو گيا تھا مگرجب وہ ٢٠٠ سال كے ہوئے تو خدا تعالی نے ان کو مامور کیا کہ وہ ونیا کی اصلاح کریں- انہوں نے ۱۸۹۰ء میں مسیح موعود ہونے کا

د عوٰی کیا اور ۸+۱۹ء میں وفات پائی

لیڈی رائن کا ایک ہمراہی:۔ ان کی زندگی میں مانے والوں کی تعداد کیا تھی اب کیا ہے؟

حضرت: بشروع میں جب انہوں نے دعوی کیا تو صرف چالیس آدی تھے گیران کی وفات تک ۵

لاکھ کے قریب آدی شامل ہوئے اور اب یہ جماعت ایک ملین کے قریب ہے۔

الیڈی لٹن:۔ کیاان کے دعوٰی کرنے پر لوگوں نے مخالفت نہیں گی؟

۔ حضرت:۔ بہت سخت مخالفت ہوئی ہماری جماعت کی ہرمذ بہب کے لوگوں نے مخالفت کی۔ حکومت کو بھی بدخلن کیا گیا۔ جماعت کے لوگوں کو جو فروا فروا تکالیف دی سنگئی وہ نمایت سخت اور دل ہلا

ویے والی تغییں۔ گھروں سے نکال ویا گیا، جائدادیں چھین کی تئیں، پانی بند کر دیا گیا۔ جارے ہاں عام طور پر نکوں کا سلسلہ نہیں ہے، کنوؤں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ ان کو پانی سے روک دیا گیااور

صرورت می اسیاء فروخت مرمی بیکر کردی ہیں۔ ہر سرم سے ان مابیعات کردیا مسلمات ہیں۔ ساتھ ہی نہیں ' غرووں کے ساتھ بھی دشنی کی گئی۔ لاش نکال کر سکتوں کے ساسنے چھینک وی گئی

اور لاش بھی ایک عورت کی- اور افغانستان میں خود حکومت نے تین آدمیوں کو مروا دیا- ایک کو مرحم سے مرحم کی کار کی اور افغانستان میں خود حکومت نے تین آدمیوں کو مروا دیا- ایک کو

گلا گھونٹ کر اور دو کو سنگ ار کر کے۔ ایک ابھی ۳۱-اگست ۱۹۲۴ء کو سنگ ار کر دیا گیاہے۔ لوگوں نے میں سے حد میں تیزیس کی کہا ہے، کہ جال یہ اور کی مطلب

ہمی ایک درجن سے زیادہ آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور بعض کے مکانات کو جلا دیا۔ غرض ہر جگہ بر قسم کی تکایف دی گئی ہیں تکر ہادجود ان تمام خالفوں اور اذبحوں کے بیہ جماعت ترقی کر رہی ہے۔

برخ کی طایب دوں ک بین خوبوروں کا جاتا ہے۔ ایپڈی کرشن۔ کیا ان کا نہ ہب یو نیور سل (Universal) تھا؟

حضرت:۔ وہ کوئی نیا ند بہ لے کر نہ آئے تھے بلکہ وہ اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دیتے تھے۔ جن معنوں میں پونیورسل ند بہ کی اصطلاح آج کل بولی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے-اسلام خود ایک پونیورسل ند بہہ ہے- اس لحاظ ہے وہ دنیا کو پونیورسل ند بہ کی طرف بلاتے تھے - پہلے

جس قدر نبی آئے وہ خاص قوم کے لئے 'خاص وقت کے لئے آئے تھے گراملام تمام دنیا کے لئے

اور ہمیشہ کے لئے ہے' ای کی طرف وہ بلاتے تھے۔

لیڈی بیٹن:۔ اساس اصول کیا ہیں؟

 چاہئے کہ انسان کے اعمال و افعال میں اس کا پورا رنگ پایا جاوے- اور وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا مظهر ہو جادے- بہت سے لوگ میہ اقرار تو کرتے ہیں کہ وہ خدا پر اور اس کے ایک ہونے پر ایمان لاتے ہیں لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو فیل ہو جاتے ہیں ان کے افعال اس کی تائید نمیں کرتے اور نہ اس ایمان کے ثمرات ان میں پائے جاتے ہیں جس ایمان کے ثمرات نہ ہوں وہ ایک خشک در خت کی طرح ہے ہو کاٹ کر جلائے کے قابل ہو تا ہے۔

خداتعالی کی وحداثیت پر ایمان انسان کے اندر ایک پاک تبدیلی کر دیتاہے-اور جس جس قدر یہ یقین ترقی کرتاہے انسان خدا کو گویاد کیے لیتا ہے اور اس کی صفات کا مظر ہوجاتاہے- مطرت مسج موعودی ایمان اور یقین پیدا کرتے تھے انہول نے صرف یہ نہیں کماکہ خدا دیکیتا ہے یا بولتا ہے بلکہ اپنے متبعین کو اپنے عمل سے دکھادیااور خود ان میں یہ قوت پیداکردی کہ وہ خداکو بولتے ہوئے بن لیں۔

غرض کہلی تعلیم ان کی خدا کی ہتی اور اس کی وحداثیت کے متعلق یہ تھی کہ ایک غیر مترکزل اور خدانمایقین پیدا کریں-اور کال طور پر حقوق اللہ کی شناخت ہو۔

ووسری بات آپ نے بیہ تعلیم کی کہ انسان با اظاق انسان کیو کر بنا ہے۔اس کے لئے آپ نے اول اظال کی حقیقت بتائی کہ اظال محض اس کا عام نہیں ہے کہ انسان کی سے نری سے بیش آتا ہے یا بختی کرنے سے ظاموش ہو رہتا ہے۔ کیو نکہ طبعی طور پر بیہ باتیں جانوروں میں بھی پائی جائی آتا ہے یا بختی کرک معنی نرم ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں کہتا کہ بحری بری بااظات ہے۔ اظال حقیقت میں طبعی قوتوں کی تعدیل اور برکل استعال کا نام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس قدر قوئی انسان کو دیے گئے ہیں بیہ سب اظائی قوتیں اور اخلاق ہیں۔ انسان کو دیے گئے ہیں بیہ سب اظائی قوتیں اور اخلاق پی جانسان کے اندر اظائی روح پیدا کرنے کے کئے حضرت میں موعود نے اولا اظلاق کی حقیقت بتائی۔ چربیہ سجھایا کہ اخلاق میں انسان کی ترقی بر بھی ہوتی ہے۔ ایک دن کا تدریجی ہوتی ہے۔ جس طرح پر وہ جسمانی طور پر ترقی کرتاہے تو تدریجی ترقی ہوتی ہے۔ ایک دن کا پر ایک دن طاح اور اظائی تحقیم میں اور ہر شعبہ میں ترقی کے لئے خاص اصول اور قواعد ہیں۔ شائر پر اور اظائی تحقیم میں اصور اور قواعد ہیں۔ شائر پاک ازی اور عظف کے موادر کی اصلاح سے خروع کرے گار بازی اور عظف کیا ہوں کے میادی ہوتے ہیں۔ اور پر اظائی تعلیم میں قرآن مجید صرف بھی گئرہ عظف کے دودو و چلل ہتا تاہے۔ وادر دلائل کے بید مرف بھی کہتا کہ بیہ کردا در ایس کہتا کہ بیہ کرد اور دور ائل کے جس کہیں کہتا کہ بیہ کرد اور دور کر کر بی کہتا کہ بیہ کرد اور دور کر کر کے دودو و چلل ہتا تاہے۔ وادر دائل کے خبیں کہتا کہ بیہ کرد اور دور کر کی وجود و چلل ہتا تاہے۔ وادر دائل کی کہتیں

ساتھ این حکم کو مؤ کد کر تاہے۔ یہ قرآن شریف کی اصطلاح میں حکمت ہے۔

اس طرح پر جب انسان اخلاقیات میں ترتی کرکے بااخلاق انسان بن جاتا ہے تو پھراسے باخدا انسان بنانے کے لئے تعلیم دیتا ہے-اور اسے ایسے مقام پر پہنچادیتا ہے کہ وہ خدا سے قرب حاصل کرکے اس سے کلام کرتاہے-اوراس سے وہ باتیں سرزد ہوتی ہیں جو لوگول کی نظرول میں عجیب

موتی میں اور حقیقت میں خدا کی قدرتوں کا نموند-

پھر آپ نے حیات بعد الموت کی حقیقت بیان کی اور بتایا کہ انسان کی روحانی ترقی کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتاہے۔اس مسلہ کے سمجھانے کے لئے آپ نے اول یہ سمجھایا کہ روح کمیں باہر سے نہیں آتی بلکہ وہ بیدا ہوتی ہے اور جسم ہی سے بیدا ہوجاتی ہے مگر باوجود اس کے وہ جسم نہیں ہوتی جیسے شراب اگرچہ انگور سے بنائی جاتی ہے مگر شراب کو انگور نہیں کما عایا۔ روحانی ارتقاء ہو تا رہتاہے اورجب انسان فوت ہوجاتاہے تب بھی روح انی منازل کو طے گرتی رہتی ہے یماں تک کہ وہ اس کامل ورجہ کو یالیتی ہے۔حضرت مسیح موعود نے ہیہ بھی آکر تالیاکہ بد خیال جو غلطی ہے مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ارواح کسی ایک مقام پر ر کھی جاتی ہیں صحیح نہیں ہے بلکہ جس طرح انسان مال کے رحم میں ہو تاہے اور وہال مختلف مدارج طے کر تارہتاہے یمال تک کہ پھرایک وقت آجاتاہے کہ پھروہ باہر آجاتاہے-ای طرح قبر ﴾ بھی ایک قتم کا رحم ہی ہے مرنے کے بعد ساتھ ہی روح کو ایک اور جہم جو اس جم کے مقالمہ میں روحانی ہوتاہے مل جاتاہے۔ کویا اس جسم کی روح اس روح کا جسم ہوجاتی ہے۔اور اس طرح پر وہ اینے ارتقاء کی منازل کو طے کرتی ہے-اوراگر اس میں کوئی نقص اور کمزوریاں ہوتی ہیں تواس اعلیٰ مقام لقاء اللہ کے پانے کے لئے تیار کرنے کے واسطے دوزخ میں بطور علاج کے جاتی ہے۔دوزخ ایک میتال کی طرح ہے۔ حفرت مسیح موعوّ نتایا کہ اسلام نے بیہ تعلیم نہیں دی کہ بیشہ دوزخ ہی میں وہ لوگ رہیں گے جن کو دوزخ میں واخل کیا جائے گابلکہ دوزخ محض ایک ہیتال ہے۔لوگ اس میں ہے شفاء پاکر نکل آئیں گے تاکہ وہ خداکے فیوض کو حاصل کرنے کی قابلت حاصل کرلیں۔

اس طرح پر حضرت مسيح موعود في اسلام بى كو پيش كياب اوراس كى حقيقت اور فلسفه كو محقولي طور پر بى نسيس بلكه خداكى تائيدات سے ثابت كردياب كه اسلام جس خداكى طرف وعوت ديتاہے وہ مُردہ خدانميس بلكه زندہ خداب اور جس طرح وہ پسلے بميول سے بولتا تقاآج بھى ہير عزت اور نعمت اسلام کے کائل اتباع سے ملتی ہے۔اور بیس کمتابوں کہ حضرت مسیح موعوّاسلام کی اس سپائی کا خود ایک ثبوت تھے۔اور ان کی وفات کے ساتھ یہ ثبوت ختم نمیں ہوگیا بلکہ آج بھی زندہ ہے۔اور آپ کے مشیعین میں یہ نعمت اب تک موجود ہے اور بھشہ پائی جائے گی(اس مقام پر لیڈی رطن کے ایک ہمرائی لڑک نے سوال کیا)

کڑکا:۔ روح اور خداکے متعلق ہم ہندولوگ بھی مانیتے ہیں-امتیازی بات کیا ہے؟اگر ہندوا زم اور اسلام میں ان مسائل کے متعلق خفیف فرق ہو تو قاتل کھاظ نہیں ہو تا۔

حضرت: بیات درست نہیں ہے کہ خفیف فرق قائل کاظ نہیں ہوتا۔ اگر چہ میں تو یہ مانتائی انہیں کہ خفیف فرق ہونے کا نہیں ہوتا۔ اگر چہ میں تو یہ مانتائی انہیں کہ خفیف فرق ہے بلکہ اسلام اور موجودہ بندو ازم میں زمین آسان کافرق ہے لیکن آپ کی بات مان کر میں کتابوں کہ خفیف فرق جس کو آپ کتے ہیں قائل کحاظ نہیں ہوتا عمواً بوب برے نائج پدا کرتاہے۔ یہاں تک کہ زندگی اور موت کے نائج پدا ہوجائے ہیں۔ ایک ہی چزہ اس کی مقدار ایک حد تک تریاق ہے اور اس میں ذراسااضافہ ہوجائے تودی تریاق سنتی کیفیت این ایم اندر پدا کرلیتا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کے باس طبی مشورہ کے لئے گیاس نے جھے تکس واسکا کابوند اور سوڈ ابائی کارب آگر کری بات اگر کری تائے اور کہا کہ نہ اس سے کم ہونہ زیادہ اب بظاہر اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اگر اس ہے کچہ بھی کم یا زیادہ ہو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل نہیں۔ مراس نے کہا کہ اگر اس سے کچہ بھی کم یا زیادہ ہو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل درست تھی۔ امان نا مدائی طرف بلا تا ہے جو بیشہ بوتا ہے اور کلام کرتے ہیں مرح دو وہ بیش کی ہے کہ اسلام اس خدا کی طرف بلاتا ہے جو بیشہ بوتا ہے اور کلام کرتے ہیں مرح دو وہ بیش میں میس ہے برااتھیازی نقط ہے وہ کہا اور کہی اور اس کے کہا اس خدا کی طرف بلاتا ہے جو بیشہ بوتا ہے اور کلام کرتے ہیں مرح دو وہ بیش میں میس کر سات ہو ہی گرائی ایس گوئی ایس گوئی ایس گوئی ایس گوئی ہیں ہو خدا ہے کلام کرتے ہیں مرح دور ایس کے کوئی ایسا گوئیں بیش نہیں نہیں کرسکا۔

ایک دو سرا لرکا:- ہندوازم کی بابت آپ کاکیا خیال ہے؟

حضرت:- ہندوازم اپنی ابتدائی منزل بیں اس زماند کی ضرورت کے موافق ایک خدائی تعلیم تھی گرامتداد زماند سے اس کی شکل بدلتی گئی اور وہ حقیقت اس سے دور ہوگئی۔

وہی لڑکا:۔ پھراب اس کے ماننے کی کیوں ضرورت نہیں؟

حضرت: ولل تو وه حقيقت جاتي ري الساني تصرّفات في اس كو بكار كر مجه اور بي بنا ويا-

دو سرے وہ تعلیم اس زمانہ کے حسب حال تو ہو سکتی تھی۔ آج نہیں بجوں بجوں انسانی عثل و قهم ترقی کرتا گیا اور اس کی ضرور تیں بدلتی گئیں' خدا تعالیٰ کی تعلیم اس کے حسب حال ملتی گئی یمال تک کہ انسان بلوغ کے درجہ تک پینچ گیا اور خدانے اسلام ایک کامل دیں دنیا کو دے دیا۔ کے مصد ادا کا د

ایک اور لڑ کا:۔ روح جو اس وقت تھی اور جو روح آج ہے کمیااس میں فرق ہے؟ حضرت:۔ یہ حیثیت روح کے فرق نہیں۔

تقرت:- به خیتیت روخ کے قرق کمیں-یہ اولا بم تعلم کے بیان کرد الا مند ہ

وہی ار کا:۔ پھروہ تعلیم کیوں اس کے حسب حال نہیں؟

حضرت: - ایک بچه کی روح اور بالغ انسان کی روح میں کوئی فرق ہے؟

لڑ کا:۔ نہیں ۔

حضرت: - تو کیاتم اس بچه کو وی مدایات دے سکتے ہو جو ایک بالغ کو دیتے ہو؟ ادبیا۔ نهد

لژ کا:۔ نہیں۔

حضرت: - كيول جب كه دونول كي روح برابر بين؟

ار کا:۔ یہ تو نی انٹیلیکچول فیکلٹیز (Intellectual Faculties) کا فرق ہے۔

حضرت:۔ بھرجب آپ اس فرق سے مکساں ہدایات نمیں دے سکتے تو روحانی ارتفا کے ساتھ میر کیو نکر ممکن ہے کہ جو تعلیم اس کے ابتدائی درجہ میں موذوں تھی آج دہی دی جاوے - ایک بچہ کے کپڑے خواہ نئے ہی ہوں وہ جوان آدی کے قابل نمیں ہوتے۔ لیکن جہاں میہ حالت ہو کہ وہ پھٹ کر یوسیدہ ہو گئے ہوں' وہ ایک جوان آدی کے استعمال میں کس طرح آسکتے ہیں۔ یمی صال

پسے حربو سیدہ ہو ہے ہوں وہ ایک بواق ادی ہے اسلمان میں س طرح اسے ہیں۔ یں ہندو ازم کی اس تعلیم کا ہے- (اس پر وہ لڑکا تو خاموش ہو گیا اور ایک دو سرا ہندو نوجوان بولا)

ہندو نوجوان: فیکلٹیز (FACULTIES) کا سوال نہیں صرف روح کا سوال ہے۔

حفرت: في كلفيز كوروح سالك كس طرح كردك؟

وہی لڑکا: اس وقت تو زمانہ اور بھی ترقی کر گیاہے ' پھراسلام کی تعلیم کس طرح کافی ہو سکتی ہے؟ حضرت: - بیہ تو واقعات سے ٹاہت ہے۔ اسلام کی تعلیم اس زمانہ کے لئے کافی ہے۔ آپ کوئی بات پیش کریں ' میں و کھادوں گا کہ اسلام کی تعلیم اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اسلام نے شراب کی ٹرمت کا تھم ویا ہے۔ اب اس زمانہ کے لوگ اس کی ضرورت کو تشلیم کر رہے ہیں یا ضمن

وہی لڑ کا:۔ ہندو مذہب نے بھی میں تعلیم دی ہے

حضرت: - آپ کو معلوم نمیں رگ وید پی تو شُر تیوں کی شُر تیاں اس کی تائید میں ہیں؟ وای افرکا: - نمیں -

حضرت: میں نے رگ دید کا ترجمہ پڑھا ہے اور آپ بغیر پڑھنے کے کہتے ہیں کہ نہیں۔

الركا:- بده مذهب مين عهد ليت بين كه نشه نسي پول گا-

حضرت: - صرف مو تکس (Monks) سے عوام سے نہیں -

لیڈی لِٹُن کاہمراہی لڑکا:۔ کیا آپ ہِی ان کار نیشن (Reincarnation)کے قائل ہیں؟ حضرت:۔ نہیں۔

حضرت:۔ نہیں۔ اس پر لیڈی لٹن نے کہا کہ قرآن شریف سائیں۔ اس نے علیہ اس کے اس کا میں۔

چنانچہ حضرت کے تھم سے حافظ صاحب نے تلاوت کی اور مثنوی کے پچھ شعر سنائے اور آج کی ملاقات ختم ہوگئی۔ ملاقات ختم ہوگئی۔

(الفضل ١٩٢٣مبر ١٩٢٨ء)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## سفريورب مين غيرمعمولي كاميابي

(۲۳- نومبر ۱۹۲۳ء کو حضرت فلیفة المسیح الثانی کی خدمت میں اہل قادیان کی طرف سے عصر کی نماز کے بعد بیت اقصیٰ میں جو سپاس نامہ مولانامولوی شیر علی صاحب نے پیش کیا اسے سننے کے بعد حضور نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔)

جو مضمون اہمی ابھی مولوی شیر علی صاحب نے اہالیان قادیان جماعت احمد نیر کی طرف سے پڑھ کرسٹایا ہے میں اس کے جواب میں سب احباب کو بحزّا کٹھ اللّٰه اُحسَنَ الْحَجَزَائِر اپنی طرف سے اور اپنے ہمراہیانِ سفر کی طرف سے کمتا ہوں۔اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو قبول فرماکر حقیقی طور پر آپ لوگوں کو تیک جزاء دے۔

اس سفر کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں میرے نزدیک ان میں سے ایک نمایت ہی اہم بات ہو ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے نفوس کو اس طرح نہیں سجھے۔ تھے جس طرح اس سفر میں سمجھا۔ میں بھیت سے ہے سختا تھااو راس بات کامیں نے کئی بارا ظمار بھی کیا کہ میں اپنے دل میں جماعت احمد یہ ہے متعلق ایسی محبت اور اُلفت پا یہوں کہ میں نہیں مان سکا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹوں ہے اس طرح محبت رکھا ہو گراس سفر میں جمھے یہ معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے میں دی جا سختی ہیں دی جا سکتی نہیں دی جا سے میں نہیں دی جا سے میں نہیں دی جا سے کہ اے باپ کی محبت سے نبست بھی نہیں دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سے نہ در حقیقت وہ محبت طل ہے حضرت سے موعود کی محبت کا سلسلہ ماں باپ کی محبت سے جدا گانہ ہے۔ وہ طل ہے خدا تعالی کی محبت سے جدا گانہ ہے۔ وہ عارضی اور دا کئی ہیزوں میں ہو تا ہے وہی فرق غار تعالی اور بال باپ کی محبت میں ہے۔ اور جو فرق غار ضی اور دا کئی چیزوں میں ہو تا ہے وہی فرق غدا تعالی اور ماں باپ کی محبت میں ہے۔ اور جو فرق غار ضی اور دا کئی چیزوں میں ہو تا ہے وہی فرق غدا تعالی اور ماں باپ کی محبت میں ہے۔ اور جو فرق غار ضی اور دا کئی چیزوں میں ہو تا ہے وہی فرق غدا تعالی اور ماں باپ کی محبت میں ہے۔ اور جو فرق غار ضی اور دا کئی چیزوں کے اظلال اور ماں باپ کی محبت میں ہو تا ہے وہی فرق غدا تعالی اور ماں باپ کی محبت میں ہو تا ہے وہی فرق غدا تعالی اور میں خوالال اور ماں باپ کی محبت میں ہوتا ہے وہی فرق غدا تعالی اور ماں باپ کی محبت میں ہوتا ہے وہی فرق غدا تعالی اور اس کے اظلال اور ماں باپ کی محبت میں ہوتا ہے وہی فرق غدا تعالی وہ جو فرق غدا تعالی محبت میں محبت میں ہوتا ہے وہی فرق غدا تعالی ہوتا ہو وہی فرق فدا تعالی موتا ہو وہی فرق فدا تعالی موتا ہوں فرق فدا تعالی موتا ہو وہی فرق فدا تعالی موتا ہو وہی فرق فدا تعالی ہوتا ہو وہی فرق فدا تعالی موتا ہو وہی فرق غدا تعالی موتا ہو دور فرق غدا تعالی موتا ہو وہی فرق فدا تعالی ہوتا ہو ہو تھی فرق فدا تعالی موتا ہو تعالی موتا ہو

اظلال میں ہو تاہے۔

ونیامیں بہت می چزیں الی ہیں جن کے اندازے نہیں لگائے جاسکتے۔مثلاً بہت قیمتی چز حان سمجھی جاتی ہے۔ یا بعض کے نزدیک مال ہے یا بعض کے نزدیک عزت۔ گر کئی چزیں الی ملین اگ جن برِ جان' مال اور عزت قربان کر دی جاتی ہے بھران چیزوں کے بھی آگے مدارج ہیں-وس' ہیں' پیاس' سُوچِزیں ایسی ہوں گی جن کے لئے جان قربان کی جائے گی مگران سب کو ہرا بر نہیں کہہ سکتے۔ بعض ایک درجہ پر ہوں گی' بعض دو سرے درجہ پر' بعض تیبرے درجہ پر' حتیٰ کہ بعض میں سینکڑوں' ہزاروں اور لاکھوں گُنافرق ہو گا-ای طرح باوجو دیکہ ماں باپ کی محبت کامل ہ و تی ہے لیکن بھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نمونہ یا معیار ہے تمام تعلقات کی محبت کا۔ یمی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے اور رسولوں کے متعلق اور رسول کریم ﷺ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی فخص مومن نہیں ہو سکتاجب تک خدااور رسول ہے ماں باب سے زیادہ محبت نہ کرے ادھر قرآن شریف میں خدا تعالی فرما تاہے۔ جیساسلوک تم سے کوئی کرتاہے دیبایا اس سے زیادہ اچھامومن کرنے سکتھ اور جب بیرایک عام مومن کی شان ہے توبیہ ﴾ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک رسول امتی ہے تو ہیہ امید رکھے کہ وہ اللہ اور رسول ہے ماں باپ ہے بوھ کر محبت کرے مگر رسول امتیوں سے ماں باپ سے کم محبت کرے۔ رسول کی محبت بد رجہ اولیٰ ماں باپ کی محبت ہے بڑھ کر ہوگی-اور اس کے بیہ معنی ہوئے کہ ہررسول اپنے امتیوں ہے الی ﴾ محبت رکھتا ہے کہ ماں باپ کی محبت اس کی محبت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اد هر خد اتعالی فرما تاہے کہ بہتراور بڑھ کریدلہ دو-اور ادھر کہتاہے کہ رسول ہے ماں پاپ سے زیادہ محت کرو۔ پیں جب امتی کے لئے یہ حکم ہے تو رسول کی محبت کا ندا ذہ ہی نہیں ہو سکتا کیو نکہ جب امتی ہے ماں باپ سے زیادہ رسول ہے محبت کرنے کے لئے کھاجا تا ہے تو رسول کی محبت اس ہے بت ہی زمادہ ہونی چاہئے۔اور سراس قدر زیادہ ہے کہ اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔

یہ را ذبھی پر اس سفر میں کھلا ہے اور جس طرح بھی پر مید را ذکھلا ہے اور سے نکتہ معلوم ہوا ہے کہ اخبیاء اور ان کے اظلال کی محبتیں اور قسم کی ہوتی بیں ماں باپ کی محبت جیسی نہیں ہو تیں۔ ای طرح جماعت کے بہت ہے افراد پر بیہ حقیقت کھلی ہے کہ خلیفہ ہے جو محبت اور جو تعلق انہیں ہے وہ پہلے معلوم نہ تھا۔ اس سفر کے دور ان میں میکنگڑوں خطوط مجھے ایسے ملے بیں جن میں لکھا تھا کہ نہیں آپ سے بڑی محبت تھی مگر نہم اس محبت کو ایسانہیں سبجھتے تھے جیسااب معلوم ہوا ہے آ پ کے بغیر ایسامعلوم ہو تا ہے کہ ہر چیز کھو تھلی ہو گئی ہے۔ پس اس سفرے ایک عظیم الشان فائدہ میہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے تلوب کو پڑھا ہے اور اس طرح پڑھا ہے جیسا آج تک بھی نمیں

فائدہ میں ہوائے دیم ہے اپ حوب و پر صاب اور ان سری پڑھا ہے ہیں ان مدے ہی پڑھا تھا اور اس مطالعہ ہے ہمارے ایمان میں بھی ترقی ہوئی ہے اور جماعت کے اتحادیش بھی۔ پڑھا تھا اور اس مطالعہ ہے ہمارے ایمان میں بھی ترقی ہوئی ہے اور جماعت کے اتحادیث ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ جارے دشمنوں کے لئے ہیہ محبت اور اُلفت حیرت اور حسد کاموجب ہو گی اور ہو رہی ہے مگر یہ جارے بس کی بات نہیں ۔ بعض لوگ جن کی اولار نہیں ہو تی جب ماں

ی اور ہو رہی ہے مربیہ ہمارے ہیں ہی بات میں۔ بھی بو ک بن ہی اولاد میں ہو ہی جب ماں باپ کو بچہ سے بیار کرتے دیکھتے ہیں تو چڑتے ہیں اور کتے ہیں کون نمیں جاناماں باپ کو بچوں ہے۔ - باپ تنظیم کا سے میں میں میں کا میں میں میں اور کتے ہیں کون نمیں جاناماں باپ کو بچوں ہے۔

محبت ہو تی ہے بھردو سروں کو د کھانے کی کیا ضرورت ہے ۔ گمریہ حسد ہو تاہے جس کی وجہ ہے ماں باپ کا بچوں ہے پیا رانسیں بڑا لگتاہے ۔ ان کاول جلتاہے اور وہ کتتے میں کہ یہ کیالاؤ ہے ۔ یس کی

لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قسمت میں ہی یہ نہیں ہو تا کہ ان سے بھی کوئی محبت کرےیا وہ کئی سے محبت کرس · ان کے دل سخت اور محبت ہے خالی ہوتے ہیں · ان کے اندر کوئی ایسی چیز

ک کے جیسے ریں 'رن ہے' دن سے اور جیسے ماں ادب ہیں 'رن ہیں۔ نہیں ہوتی جولوگوں کی کشش کاباعث ہو اور لوگ ان کی طرف جھکیں اور جب وہ کسی کی طرف لوگوں کو جھکتے اور محبت کرتے دیکھتے ہیں تو چڑتے اور جلتے ہیں۔ اس موقع پر بھی ایسے لوگ

نو کوں کو بھنے اور محبت کرنے ویصے میں کو چرہے اور جعے ہیں۔ اس موقع پر بھی ایسے کو ک تکملائیں گے اور جلن ہے مجبور ہو کر کہیں گے کہ یہ تو شرک ہے حالا نکہ شرک خد اتعالیٰ کی محبت

میں کسی کو شریک کرناہو تاہے نہ کہ خد اتعالیٰ کی محبت کے حصول کے لئے کسی ہے محبت کرنا شرک ہے۔ خدا تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور بعض ایسی ہیں جن

میں سب انسان شریک ہوتے ہیں ۔ مثلا پانی پلانا ہے خد انعالی بھی پانی پلانا ہے اور ہندہ بھی ۔ اب اگر کوئی محض کس سے کے کہ مجھے پانی پلاؤ اور اس پر دو سرائے کہ چو نکد اس نے ایک انسان کو

کہا ہے کہ پانی بلاؤاس لئے بیہ مشرک ہو گیا ہے تو یہ کہنے والے کو پاگل ہی کماجائے گا۔ لیکن جسمانی مُردہ کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی ایمی صفت ہے جس میں کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ

اگرید کماجائے کہ فلاں انسان مٹردہ کو زندہ کر سکتا ہے یا اس نے کیا ہے تو یہ شرک ہو گا۔ کیو نکہ میہ بات خدا تعالیٰ نے خاص اپنے لئے رکھی ہے - اب دیکھو خدا تعالیٰ سے محبت کرنے کا بندوں کو حکم ہے - نگر خدا تعالیٰ بھی نمیں کتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کی مخلوق ہے بھی محبت کرواور رسول

ہے ' رکھا' حلی میں میں میں میں میں ہے۔ کریم اللہ ﷺ فخرکرتے ہیں کہ تین چزیں مجھے سب سے زیادہ پیند ہیں اور ان سے میں محبت کر تا ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ گھبتب إِنَّى َ ہِنْ دُنْيَاكُمْ تَلَدُثُ - اَلْعِلَيْدُ وَالْبِسَادُووَقُرُّ أُعْيَيْنَ

ہوں- چنانچہ فرماتے ہیں- محسِّب إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ قَلَادُثُ- اَلْطِيْبُ وَالنِّسَاءُ وَقُوَّ ةَ عَيْبِيْ فِی العَسَّلُوةِ- صِبِّہ كہ جھے ایک تو خوشبو کی محبت ہے- ایک مورتوں کی اور ایک نماز کی- اب اگر

غورے دیکھاجائے تو ان تین چیزوں کی کامل محبت رسول کریم اٹھاٹی بیٹ یائی جاتی ہے-اور قد ریائی جاتی ہے کہ اس کی نظیراسلام کے سوااور کسی مذہب میں نہیں ملتی -طیب سے مراد خوشبو ا ورصفائی ہے ۔ اور نی کریم انقلالیہ ہے بہلے کا کوئی مذہب ایسانہیں جس میں صفائی براس قدر زور د ہاگیاہوجس قدراسلام نے دیاہے۔ سلے نہ اہب میں بھی کمال سمجھاحا تاتھا کہ انسان میلااور گندا رے ۔ آج تک کی یاد ری ناخن تک نہیں اُ ترواتے اور جتنی زیادہ غلاظت ان کے ناخنوں میں ہو ا ہے ہی زیادہ خدا رسیدہ سمجھے جاتے ہیں وہ سالهاسال تک نماتے نہیں۔ لیکن محمد ﷺ فرماتے ہیں۔ طیب یعنی صفائی نمایت ضروری ہے اور اس بات کو آپ نے ہی قائم فرمایا اور اس ہے محبت کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے عور توں کی محبت ہے یماں نساء کالفظ ہے۔ ا زواج کا نہیں۔ یعنی ہو یوں کا ذکر نہیں بلکہ عام عورتوں کا ذکرہے-اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ ہب نہیں آیا جس نے عورتوں کے حقوق اور فوائد کی اس طرح تگہداشت کی ہوجس طرح میں کرتا ہوں- پہلے نہ اہب نے عور توں کے حقوق دمائے ہوئے ہیں کوئی ان سے ہمدر دی نہیں کر تا مگر میں ان کے حقوق قائم کروں گاور میں ان کی ترقی کابھی اسی طرح خیال رکھوں گاجس طرح مردوں کی ترقی کا-پھر فرمایا ۔ قُرَّةُ عَیْنین فی الصّلوٰۃ کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھٹڈک رکھی گئی ہے - یہ بھی خاص امتیا زہے جو اسلام کو دیگر نہ اہب کے مقابلہ میں حاصل ہے - دنیامیں کوئی قوم نہیں جس میں نماز کی طرح عمادت میں ما قاعد گی رکھی گئی ہو ۔ پچھلے تمام ندا ہب ظاہری حرکات ہر زور دیتے رہے ہاان میں عمادت کے او قات اپنے فاصلہ ہر رکھے گئے ہیں کہ روحانیت کمزور ہو جاتی ہے مگر صرف اسلام ہی ایک اپیانہ ہب ہے کہ جس کے ماننے والوں کو ایک دن میں یانچ وقت عبادت کے لئے بلایا جاتا ہے اور کوئی نہ ہب ایسانہیں ہے۔عیسائی اور ہندوہفتہ میں ایک بارعبادت کے لئے جاتے ہیں . ممکن ہے ان میں سے بعض لوگ رات دن عبادت کرتے ہوں مگر یہ اجتماعی عمادت کاذکر ہے - ایک دن میں کئی بار عبادت کرنے کا حکم رسول کریم انٹھائیا گئے ہی دیا ہے - پھرصلوٰ ۃ کے معنی وعا کے بھی ہیں اور اس طرح رسول کریم الٹائیے نے دعایر زور دیا ہے۔ دو سمرے نہ اہب کی عبادتوں میں ظاہری باتوں پر زور دیا گیاہے اور ان کے ذریعہ عبادت میں لذت پیدا کرنے کی کو شش کی گئی ہے۔ مثلاً آربیں اور عیسائیوں میں گانا بجانا ہو تاہے - مگرر سول کریم الفاقائی فرماتے ا ہیں مجھے ایس عبادت عطاموئی ہے کہ ای میں لذت ہے اور الیں لذت ہے جس کا کوئی نہ ہب مقابله نهیں کرسکتا۔

پس به محبت ہے جو رسول کریم ﷺ کو دی گئی-اب کیارسول کریم الکاناﷺ خوشبو' عور تو اور صلوة محبت كرنے كى وجه سے (نعُوْدُ باللهِ) مشرك ہو گئے تھے ہر گزنہيں۔ بات بدے كه محبت الیمی چیزے جو مشترک رکھی گئی ہے اور نہ صرف یہ پیند کیا گیاہے بلکہ تھم دیا گیاہے کہ محبت کرو۔ حتی کہ بیہ مومن کے لئے نشان ر کھا گیاہے کہ جو چیزا پنے لئے پیند کرے وہی دو سروں کے لئے پیند کرے جس کے معنی میہ ہیں کہ سب سے محبت کرے - پھرد سول کریم الطابی نے فرمایا ہے کہ ایک دو سرے کو ہدیہ دیا کرو تا کہ محبت بوھے۔ <sup>۵۵</sup> تو محبت کا پیدا کر نااسلام کی اغراض میں ہے ہے۔ اور اس کے متعلق اعتراض حقیقت ہے دور ہے۔ ایبااعتراض کوئی سمجھد ار اور تعلیم یافتہ انسان کس طرح کر سکتا ہے۔اس کاجواب یی ہے کہ حسد سب کچھ کرالیتا ہے۔وہ کچھ اور تؤکری نہیں سکتا اس لئے وہ اعتراض کرکے اینادل ٹھنڈ اکرنا چاہتاہے۔ خدا تعالیٰ نے اس سفر میں جو نشان د کھائے ہیں ان کی طرف بھی اس مضمون میں اشارہ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گو ہمارے دوستوں کو تفصیلی طور پر حالات سفر کی اطلاعات ملتی رہی ہیں اور گو بعض ووستوں نے عمد گی ہے اطلاعات پہنچانے کی کوشش کی ہے اگر چہ ان سے غلطیاں بھی ہو ئی ہیں اور افسوس ناک غلطیاں ہوئی ہیں مگرجو دیکھنے والوں نے نظارہ دیکھاہے وہ بننے سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ راستہ میں میں احباب کو کمتا تھاتم لوگ تواینے آپ کو باد شاہ سمجھ بیٹھے تھے ۔ کیو نکہ جو تمهارے متعلق کچھ کر تااس ہے مطالبہ کرتے تھے کہ اس نے یوں کیوں نہ کیایوں ہونا چاہئے تھا۔ یہ بتیجہ تھاان کامیابیوں کاجو خدا تعالٰی نے دیں۔ مجھے ایک مخض نے جوا لگتان کے ایک اخبار ہے تعلق رکھتا تھا کمااور بعض اور نے بھی کما کہ آپ لوگ اس کااندازہ ہی نہیں کر سکتے جو

تمہارے متعلق کچھ کر آئاس سے مطالبہ کرتے تھے کہ اس نے یوں کیوں نہ کیایوں ہونا چاہئے تھا۔

یہ نتیجہ تھاان کا میابیوں کا جو خدا تعالی نے ویں۔ جھے ایک شخص نے جو انگشتان کے ایک اخبار

سے تعلق رکھتا تھا کہا اور بعض اور نے بھی کہا کہ آپ لوگ اس کا اندازہ بی نمیس کر سکتے جو

کا میابی آپ لوگوں کو بہاں ہوئی ہے اور جس طریق سے پریس نے آپ کو مدودی ہے۔ مگر ہمارے

ووست جو بیان اخبارات میں دیکھتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہونا چاہئے تھا۔ طالا نکہ

جس طرح ہمارے متعلق اخبارات نے توجہ کی ہے بھی کسی بادشاہ کے متعلق بھی نمیس کی ۔ ہمیس

بیس طرح ہمارے متعلق اخبارات کی بیرے بادشاہ کے لئے تین چارد فعہ سے زیادہ ذکر نمیس

تمایا گیا کہ یمال کے اخبارات کی بیرے اور اس طرح آپ کے کام میں مدودی ہے بالکل غیر معمولی

اخبارات نے مضامین شائع کے ہیں۔ اور اس طرح آپ کے کام میں مدودی ہے بالکل غیر معمولی

بات ہے۔ انگشتان کے اخبارات کی جو طاقت ہے اس کا یمال اندازہ بھی نمیس لگایا جا سکا۔ ایک

بات ہے۔ انگشتان کے اخبارات کی جو طاقت ہے اس کا یمال اندازہ بھی نمیس لگایا جا سکا۔ ایک

اخبارات میں چاریائج چھ سات صفح اشتمارات کے ہوتے ہیں۔ کتنے لاکھ روپیہان کو اشتماروں کا ملتاہے اور وہ اپنے آپ کو کتناطا قتور سجھتے ہیں۔ مگر یاوجو داس کے ہر موقع پر بڑے بڑے اخباروں کے نامہ نگار اور مضمون نولیں آتے اور ایسے رنگ مضمون شائع کرتے کہ معلوم ہو تا انہیں ہم سے یوری ہمد ردی ہے- ہمارے قیام انگلتان کے زمانہ کا پہلا حصہ بھی خراب تھا اور پچھلا بھی خراب ہو گیا تھا۔ پہلا تو اس لئے کہ اس وقت ا نگلتان میں تعطیلات کاموسم تھااور لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ ایک بڑے آدمی نے بتایا کہ ان دنوں ٦٠ فيصدي لندن کي آبادي شرے باہرے- اس وقت شهر ميں غرماء رہ گئے ہيں- ور نہ وزراء' پارلیمنٹ کے ممبراورا مراء سب صحت افزا مقامات پر چلے گئے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا کہ جس محلّه میں ہم رہتے تھے سوائے ہمارے مکان کے آدھ آدھ میل تک ادھراُدھر کوئی مکان نہ کھلتا تھا۔ دوست کتنے کہ ایک آدمی ہمارے قریب ہی رہتا جے میں نے بند رہ بیں دن کے بعد دیکھا اور وہ بھی ہماری طرح ماہر ہی کا تھا۔ ایسے وقت میں لوگوں کو ہماری طرف تو چہ کرنا ماکل غیرمعمولی بات تھی-اس کے بعد جب لوگ لندن میں آنے لگے تو معأخطرہ پیدا ہو گیا کہ یا رلیمنٹ ٹوٹنے والی ہے چنانچہ میں بات ہوئی- اور جس طرح ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ کٹائی کے دنوں میں زمینداروں کو کسی رشتہ دار کا جنازہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی بھی حال وہاں الیکش یا اس وفت جب یارلیمنٹ ٹوٹنے والی ہو ہو تاہے۔ اس وقت اگر کسی کی ماں بھی مرجا. تے۔ ایک ایک دن میں ہیں ہیں پختیں بختیں تقرریں کرتے ہیں۔اگر حہ تقرر دس مارہ منٹ کی ہو تی ہے ۔ موٹر پر پیٹھ کردو ڑتے پھرتے ہیں اور جابجا تقریر س کرتے ہیں -ا بسے وقت میں بید ان کی حالت ہوتی ہے۔ مگرایسے ایام میں بھی جب ہمارے آدمیوں نے بڑے بڑے آدمیوں ہے ملنا جاباتو یاوجو داس کے کہ وزارت بخت خطرہ میں تھی انہوں نے آباد گی طاہر کی-اور ایک نے جو بہت ماا ٹر ہیں ہمارے ایک ساتھی کو چیٹی لکھی کہ ان سے گفتگو کرے ای طرح وو سری سیاسی پارٹیوں نے ہم سے ملنے کی خواہش کی۔ حتیٰ کہ وزیراعظم نے بھی لکھا۔ گو یار لیمنے کے ٹوٹنے کی وجہ ہے اہے وقت نہ مل سکا۔غرض بیہ معلوم ہو تا تھا کہ یماں جو یہ خیال کیا حاتاہے کہ انگر مزہندوستانیوں کو تقارت کی نظرہے دیکھتے ہیں وہاں پر معلوم ہو تا تھا کہ ہمار وہ کسی کی عزت ہی نہیں کرتے۔ ہماری طرف ان لوگوں کے متوجہ ہونے کی مثال یمال کے

کے جان اور سکھ گئے ہوئے ہوں' شراب کی ہو تکمیں لنڈ ھار ہے ہوں اس مجمع کے پاس وعظ ہو رہا ہو اور لوگ کھیل کو چھوڑ کر اور ہو تکمیں تو ژکراد ھرآ جائیں۔ بیہ مثال کسی قدر اس حالت کے مشابہ ہو سکتی ہے جو ہمارے متعلق لندن میں ہوئی۔ جس قتم کی بیہ عجیب حالت خیال کی جا سکتی ہے وہی اس وقت تھی جب وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے تیے۔

وی اس وقت تھی جب وہ لوک ہاری طرف متوجہ ہوتے تھے۔

اس طرح جہاں جہاں ہے ہم گزرے جیب حالت پیدا ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے ہوئی سے طویل عرصہ میں بھی نام پینچانامشکل ہوتا ہے مگر ہماری شہرت بجلی کی تیزی کے ساتھ ہو جاتی ۔ انبی شیس عولی ہم تمین دن ٹھرے ۔ وہاں کاسب ہے بڑا اخبار جس کی آٹھ لاکھ اشاعت ہے اور جو دس مختلف شہروں سے نکلتاہے ۔ اس کے اللہ یٹر کو جب ہمارے آ ہی ملئے کے لئے گئے تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے چھے ملا قات کا موقع دیا جائے خواہ رات کو بی دیا جے وووقت مقرر کرا کے البیج مرا ماتات کا موقع دیا جائے گئے اور صبح بی اس نے بہت زور دار مضمون کھا۔

رات کے آیا اور بارہ ۱ ابیج تک گفتگو کرکے گیا۔ اور صبح بی اس نے بہت زور دار مضمون کھا۔ المئی میں شین نے پو ہے ملا جاتا گا گئی میں بیار کا تعلق کر جو تک میں ہوری کہا تا اس نے کہا تو اس نے کہا تو ہو تھا گیا آپ پوپ سے ملیل گئے جب میں نے اسے پوپ کا جو اب بتایا تو اس نے کہا آپ کیوں ملنا چا ہیں۔

میرا مکان بن رہا ہے اس لئے ان ونوں ملا قاتیں بند ہیں۔ اخبار نہ کو رکے ایم یئی نے پوچھا کیا آپ پوپ سے ملیل گے جب میں نے کہا اس لئے کہا آپ کیوں مانا چا ہیں۔

میرا مکان بن کرتے۔ اس نے پوچھا۔ کیا تحقہ بی میں اس کئے ہم اس کے سب سے بڑا تحقہ اسلام ہے میں نے کہا جا ہے ہیں۔ کا بھی ذکر کیا اور تکھا تجب ہے اس کے سب سے بڑا تحقہ اسلام ہے وہی پیش کرتے۔ اس نے اس کے مشمون میں اس کا بھی ذکر کیا اور تکھا تجب ہے اس کے کہا میں کے مردار آ تا اور وہی پیش کرتے۔ اس نے کہا خواں نے مرمت ہو رہی ہے اس کے کہا نہیں کا مکان زر مرمت رہے گا۔

یہ کتناطاقتور نقرہ ہے جو ایک عیسائی اخبار اور اس قد ربار سوخ اخبار پوپ کے متعلق کلھتا ہے۔ گویادہ ایک طرح ہے بدوعاکر تاہے کہ پوپ کامکان کبھی بھی مکمل نہ ہوگا بلکہ ذیر مرمت ہی رہے گا-ای طرح آتی دفعہ شیشن ہے ایک اخبار کو ٹیلی فون کیا۔ جو اب آیا ابھی وقت مقرر کریں ہمارانامہ نگار آتا ہے۔ چنانچہوہ آیا اور ایک گھنٹہ تک گفتگو کی اور حالات تھم ہند کرکے لے گیا۔ پیرس میں اس ہے بھی مجیب حالت ہوئی۔ ایک پڑا زپردست اخبار تھا جس کا ایڈینزوو دفعہ طلا اور کئی ایڈینزوں کوموقع نہ دیا جاسکا کیونکہ وقت نہ تھا۔ اشیس صرف خرطنے کی ویر ہوتی تھی کہ ان میں خود طاقات کی ترب پیدا ہوجاتی۔ بیرس میں ایک کپتان ہوئل میں آیا اور پوچھے لگا کہ خلافت وفد کو نساہے - عرفانی صاحب نے اسے تایا کہ خلافت وفد تؤ کوئی نہیں۔ میں نے کہااگر آپ کی مراد کی ایسے وفد سے ہے جو ترکوں کی خلافت سے تعلق رکھتا ہو تو وہ کوئی نہیں اور اگر اس سے کوئی اور خلیفہ اور اس کاوفد مراد ہے تو میں ہوں۔ کمنے لگاای سے ملتا ہے اور حلات دریا فت کرنے جیں۔ چنانچہ وہ دیر تک پوچھتا رہا۔ پر دہ اور تعدّ دا زدواج اور دیگر ان مما کل کے متعلق جن پر یو رپ میں اعتراض کئے جاتے ہیں۔ ولا کل من کر اُچھل پڑتا اور کہتا کی تعلیم ہے جو دنیا کو ور حقیقت یاک کر عمق ہے۔

میراجس وقت یو رپ کو جانے کافیصلہ ہوا تو جھے وہ خواب یاد آیا۔ جس میں میں نے اپنے آپ کو ولیم وی تکرر ویکھا تھا۔ دوران سفر میں خطرہ تھا کہ کی شامت اعمال کی وجہ سے لندان پنچنا نامکن نہ ہو جائے۔ ومشق میں جب میں سخت بیار ہو گیاتو ہی خطرہ تھا لیکن جب میں نے انگلتان نامکن نہ ہو جائے۔ ومشق میں جب میں سخت بیار ہو گیاتو ہی خطرہ تھا لیکن جب میں نے انگلتان کہ مضمون لکھا۔ جو "الفضل " میں شاکع ہو گیا۔ اس میں میں نے لکھ دیا تھا کہ انگلتان کی روحانی فتح شروع ہو گئی ہے۔ یہ میں نے بختی وقت ہی کھا تھا۔ کاماییاں بعد میں شروع ہو کی جب میں شروع ہو گئی ہو۔ یہ میں نے بختی وقت ہی کھا تھا۔ کاماییاں بعد میں شروع ہو کئی وہ ب میں ان کھا گلتان کی دوحانی فتح رہ ہو گئی ہے۔ یہ میں نے بختی کاؤر نہ تھا اور خواب کے پورے ہونے کے آٹارا لیے نظر آ رہے تھے اور خدا تعالیٰ نے اس قدر کامیابی وی کہ اب مخالفین بھی ہماری کامیابی کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بعض کو ان کی یہ بات میں دی اسے خواجہ کمال الدین صاحب اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بعض کو ان کی یہ بات بھیں دی اسے خواجہ کمال الدین صاحب اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بعض کو ان کی یہ بات کیند آیا۔ کہ کیا ہوا؟ شیر کا ہارا گید شربی مطلوم ہوئی گر حافظ روش علی صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بعض کو ان کی یہ بات کمالی کرتے ہیں۔ کو تاہیا ہی کرتے ہیں۔ کمالی کرتے ہیں۔ کمالی کرتے ہیں۔

ہمیں سب سے پیلی عجیب کامیابی مصریں حاصل ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ اسلامی ملک ب
مرسری نظرے اس کو بھی ویکتا جاؤں۔ وہاں بیٹیجے ہی لوگوں کی ہماری طرف ایسی توجہ ہوئی کہ
خلافت کی دونوں پارٹیاں آئیں۔ ایک پارٹی کے آوی کمیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤ۔ اور
دو سری کے کمیں ہمارے ساتھ۔ ان کو ہماری مخالفت یا دنہ رہی۔ اس سے ہم کو یہ اندازہ لگانے کا
موقع مل گیا کہ ایسے ذرائع بھی ہیں کہ ان ملکوں ہیں انسان پہنچ سکتاہے۔ وہاں کے لوگوں نے ہمیں
بہت ڈرایا کہ یماں حمیس کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک اخبار کے ایڈیٹر کو دوست ملنے کئے وہ
چودھری ہے تھے صاحب سے کسنے لگایہ ہندوستان نمیں ہے کہ تم لوگ کامیابی حاصل کرلو، اب ہم

تیرہ سوسال کے پرانے اسلام کی طرف واپس جانا نہیں چاہیے جس سے بڑی مشکل سے آزاد کی حاصل کی ہے۔ آپ مصرے ہاتھ دھو بیٹیس یماں کوئی آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں۔
چودھری صاحب نے کہا نہم ضرور کامیاب ہوں گے اور کوئی تکلیف اور روک نہمیں حراسال نہیں کر سکتی۔ اس پر اس نے کہا اگر میا ارادے ہیں تو ضرور کامیابی ہوگی۔ وہاں دو تی دن ہیں معلوم ہوگیا کہ قلوب میں ایک تحریک ہے اور وہ معزّز اور بااثر آدمیوں نے کہا کہ اگر آپ تھمرس تو بیعت کرایس۔ ایک تو ٹرک تھاجس نے کہا کہ اگر آپ تھمرس تو بیعت کرایس۔ ایک تو ٹرک تھاجس نے کہا کہ میں یماں دین کے لئے آیا تھا مگر معلوم ہوا ا

کہ بہلوگ دین کوچھوڑ چکے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ فلسطین میں بھی خدانے عجیب سامان پیدا کئے۔ ہم سٹیشن پر اترے توایک فخص آیا اور کہنے لگاکہ آپ نواب صاحب ہیں؟ میں نے کہانہیں۔وہ سمنے کاافسرتھا۔وہاں لے گیا۔ بھراس نے بوچھا کہ آپ نواب صاحب ہیں؟ہم نے کہاہم نواب نہیں ہیں-اس نے کماکہ ہمارے یاس گور نمنٹ کی طرف ہے چیقی آئی ہوئی ہے- ہم باربارا نکار کرتے-او روہ کہتا کہ پچھے نہ بوچھونواب صاحب ہی ہیں-اس طرح ہم تعشم کی تکلیف سے چے گئے اور جاکر گاڑی میں بیٹھ گئے- آخر معلوم ہوا کہ مجراساعیل صاحب بنگال کے ایک فخص تھے ان کے لئے کسی نے خط لکھاتھا۔وہ تو نہ آئے اور اس تاریخ ہم پہنچ گئے اور اس طرح تکلیف ہے فئ گئے باوجو د نواب ہونے ہے انکار کرنے کے - اس ا فسرنے ان کانام بھی بتایا اور کہاکیا آپ کانام محمداساعیل ہے۔ میں نے کمانہیں۔ میرانام تو محمود ا حد ہے کئے لگا چھے بھول گیا ہو گا' بڑے ا فسر کے پاس چلیں - وہاں گئے تو اس نے بھی ہاری بات نہ مانی- بھربیت المقد س میں جاتے ہی اس قتم کے سامان پیدا ہو گئے کہ مکی کونسل کے ہریذیڈنٹ نے چائے پر بلایا اور اس موقع پر اس نے کچھ ہوشیار ممبروں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ اس طرح اعلیٰ لوگوں ہے ملا قات اور تبلیخ کا موقع مل گیا- پھرگور نرے ایک دن ملا قات ہوئی۔اس نے دعوت کی اور بہت دلچیبی کا ظهار کیااور اس نے اینے ایک دوست کو چٹی لکھی کہ بیہ بہت اعلیٰ دماغ کے انسان ہیں ان سے مل کر فائدہ اٹھاؤ- ان لوگوں میں دستور ہے کہ عورت گھر کی مالک سمجی جاتی ہے اور مجلس میں اعلیٰ جگہ پر مپیٹھتی ہے۔ مگراس نے ظاف عادت اس خیال ہے کہ ہم نے کہلا بھیجا تھا کہ ہم عور توں ہے مصافحہ نہیں کرس گے دو سری طرف عورت کو بٹھایا۔اس کے سیرٹری نے کہاہمی کہ اِدھر بیٹھئے مگرگور نرنے کہانہیں اُدھر جگہ ہے اوراس طرف بٹھایا-اس نے ہارا بہت ہی ادب واحترام کیااور کہا کہ میں گور نر حیفہ کو فون کروں گا کہ آپ کو کہی فتم کی

تکلیف نہ ہو۔ اس کے متعلق بمائیوں نے کہاہے کہ ہم کمی مرزا بدیع سے مدد مانگنے گئے تھے حالا نكه يه بالكل غلط ب- گور نرنے بهارے ان آدميوں كي بهت مدد كي جو پيچيے ره گئے تھے۔ ای طرح جب ہم دمثق میں گئے تواول تو ٹھیرنے کی جگہ ہی نہ ملتی تھی مشکل ہے انتظام ہوا گردودن تک کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ میں بہت گھیرا ہا اور دعا کی کہ اے اللہ پینشکوئی جو د مثق کے متعلق ہے کس طرح یوری ہوگی-اس کا ہیہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ہاتھ لگا کروا پس چلے جا میں تُوُ اپنے فضل سے کامیابی عطا فرما- جب میں بیہ دعاکر کے سویا تو رات کو یہ الفاظ میری زبان پر جاری ہو گئے "عَبْدُ مُعْکَرُمْ " " یعنی ہمارا بندہ جس کوعزت دی گئی- اس سے میں نے سمجھا کہ تبلیغ کا سلسلہ یماں کھلنے والا ہے۔ چنانچہ دو سرے ہی دن جب اٹھے تو لوگ آنے لگے یماں تک کہ مبح سے رات کے بارہ بجے تک دوسو ہے لے کربارہ مُنو تک لوگ ہو ٹُل کے سامنے کھڑے رہتے اس ہے ہو ٹل والاڈ رگیا کہ فساد نہ ہو جائے۔ پولیس بھی آ گئی اور پولیس افسر کہنے لگافساد کاخطرہ ہے۔ میں یہ وکھانے کے لئے کہ لوگ فساد کی نیت ہے نہیں آئے مجمع کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چندایک نے گالیاں بھی دیں لیکن اکثر نمایت محبت کا ظهار کرتے اور '' هٰذَاإِبْرُ الْمَهْدِیْ '' کہتے اور سلام کرتے۔ گر باوجو واس کے پولیس والوں نے کہا کہ اند ر بیٹھیں جاری ذمہ واری ہے اور اس طرح ہمیں اند رہند کردیا گیا- اس پر ہم نے برٹش کو نسل کو فون کیااو راس نے انتظام کیا- گور نر نے اپنے بھائی کو بھیجاجس نے مجمع کو دیکھ کر کہا کہ یہ لوگ فسادی نہیں ملنے کے شوق ہے آئے ہں۔ میں نے کہا کہ ہمیں ان کی طرف سے تکلیف نہیں بلکہ پولیس کی طرف سے ہے جس نے بند کر دیا ہے۔ اس پر ایساا تظام کر دیا گیا کہ لوگ اجازت لے کر اند ر آتے رہے اور عجیب حالت تھی۔ایک بڈھابت بڑا رکیس آیا اور کنے لگا کہ آج مجھے پتہ لگاہے کہ آپ آئے ہیں آپ مجھے سمجھائیں۔ میں نے اسے بینتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جگہ تو دیتے نہیں 'رہیں کہاں۔ کہنے لگا ابھی میں آپ کی رہائش کا نظام کر تاہوں-ایک اور نے رقعہ لکھا کہ میں منج سے ملاقات کے لئے بیٹھا ہوں گرمجھے موقع نہیں ملا- اب بیہ رقعہ لکھتا ہوں کہ بین حضرت مسیح موعو دیرا یمان لایا- آپ مجھے جمال تبلیغ کے لئے سیجیں ' جانے کے لئے تیار ہوں۔ میں عربی ' تر کی اور فار می جانیا ہوں۔ بیس سال تک پڑھا تا رہا ہوں-ایران ' تری 'عرب جہاں کہیں تبلیغ کے لئے جانے کو تیار ہوں-اب میری آخری عمرہے اس لئے چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے کام کروں۔ غرض عجیب رنگ تھا کالجوں کے لڑکے اور پروفیسر آتے کا یہاں ساتھ لاتے اور جو میں بولتا

﴾ لكهة جاتي- اگر كوئي لفظ ره جا تا توكيتي أشتَاذُ ذرا مُحسريّ بدلفظ ره گباہے- گويا انجيل كاوه نظارہ تھاجہاں اے استاذ کرکے حضرت مسیح کو مخاطب کرنے کاذکرہے - اگر کسی مولوی نے خلاف ا بولنا جاہا تو وہی لوگ اے ڈانٹ دیتے۔ ایک مولوی آیا جو بڑا ہاا ٹر سمجھا جا تا تھا۔ اس نے ذرا ناواجب ہاتیں کیں تو تعلیم یافتہ لوگوں نے ڈانٹ دیا اور کمہ دیا کہ ایس بہودہ ہاتیں نہ کرو ہم تمهاری باتیں نننے کے لئے نہیں آئے۔ اس پر وہ چلا گیا اور رؤوسامغذرت کرنے لگے کہ وہ مجمی عجیب معاملہ ہوا۔ ایک مولوی عبدالقاد رصاحب سید دلی اللہ شاہ صاحب کے دوست تھے ان ہے میں نے یوچھا کہ وہ منارہ کماں ہے جس پر تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ نے اتر ناہے ۔ کہنے لگے-مبحد امویہ کاہے-لیکن ایک اور مولوی صاحب نے کہا کہ عیسائیوں کے محلّہ میں ہے-ایک اور نے کہا حضرت عیسیٰ آگر خود بتائیں گے۔ اب ہمیں حیرت تھی کہ وہ کونسامنارہ ہے د مکھ تو 🛭 چلیں۔ صبح کو میں نے ہو ٹل میں نماز بڑھائی۔ اس وقت میں اور ذوالفقار علی خان صاحب اور ڈا کٹر حشمت اللہ صاحب تھے لیمنی میرے چیھیے دو مقتدی تھے۔ جب میں نے سلام پھیرا- تو دیکھا سامنے منارہ ہے اور ہمارے اور اس کے درمیان صرف ایک سڑک کافاصلہ ہے - میں نے کہا ہی وہ منارہ ہے اور ہم اس کے مشرق میں تھے۔ یمی وہاں سفید منارہ تھااور کوئی نہ تھا-مسجد امویہ والے منار نیلے ہے رنگ کے تھے۔جب میں نے اس سفید منارہ کو دیکھااور پیچھے دوہی مقتری تھے تومیں نے کہا کہ وہ حدیث بھی یو ری ہو گئی۔

کتے ہیں '' ہو نہار پروائے کچلئے کچئے پات۔'' خدانے ابتداء سے ہی ایسے اسباب پیدا کئے کہ خاص اشارات ظاہر ہونے لگے جہاز میں دوست میرے آئے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے - جہاز کاڈاکٹر آیا اور ہمیں دیکھتارہا۔ بھراس نے سب کو گِنا۔ گیننے کے بعد تھو ڑی دیر سوچتارہا۔ پھرمیری طرف دیکھ کر کئے لگا کہ مستح اور اس کے بارہ حواری۔ ایسے فقرات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی زبان پر حاری ہوتے ہیں۔

پھریں سمجھتا ہوں کہ مساجد نہ ہی ترتی ہے بہت ہوا تعلق رکھتی ہیں وہ مساجد نہیں جو ضد کی و بہت ہو اللہ و بہت ہو ا و بہت و س میں قد م کے فاصلہ پر بنائی جائیں ، بلکہ وہ جو محض خدا کی عبادت کے لئے بنائی جائیں وہ جماعت کی ترتی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں - خدا تعالی فرما تا ہے ، اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بَکُنْ مُشِارِ کَا وَ مُعَلَّدِیْنَ ، کہ و نیا ہیں کھر پہلے بنائی مجد کے ذریعہ شروع ہوا اور خدا نے یہ بھی کامیابی کا ذرایعیہ قرار دیاہے۔اس سفریل خدانے لندن میں مبجد بنانے کی بھی توفیق دی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ انگلتان میں پہلے ایک مبجدہے مگروہ ایک عیسائی نے بنائی ہے جو وو کگ کی مبجدہے اور غیرمبائعین کے ہاتھ میں ہے جو مبحد انگلتان میں ہماری ہی ہے جس کی غیاد مسلمان نے رکھی ہے۔اس پر یہ کتبہ لگایا گیاہے۔ انگوفۂ باللہ میں الشیکیان الدیجیتیہ

عود بوسومن السيصن موجيم مُشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ خداك فقل اور رحم كساتھ هُوالنَّاسَمُ

ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ قُلُ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمِمَاتِيْ لِلَّهِرَبِ الْعَلِيْيَنَ - صَحَ

میں میرزا بشرالدین محمود احمد ظیفہ المسیح المانی امام بھاعت احمد یہ جس کا مرکز قادیان بہندوستان ہے خدا کی رضاء کے حصول کے لئے اور اس غرض سے کہ خدا تعالی کا ذکر انگلتان بیں بلند ہو اور انگلتان کے لوگ بھی اس برکت سے حصد پاویں جو ہمیں بی ہے آج ۲۰ رچے الاول ۱۳۳۳ سا کے کواس مجد کی بنیاور کھتا ہوں۔ اور خدا سے دعاکر تا ہوں کہ وہ تمام بھا اور کواس مجد کی بنیاور کھتا ہوں۔ اور خدا سے دعاکر تا ہوں کہ وہ تمام بھا اور اس مجد کی آباد کی سمان پیدا کرے اور ہیشہ کے لئے اس مجد کو نیکی 'تقویٰ 'انصاف اور محبت کے خیالات پھیلانے کا مرکز بنائے۔ اور یہ جگہ حضرت مجمد صطفیٰ خاتم البیتی تعلیق اور حضرت احمد سے موجود نی اللہ بروزونائب محمد حضرت محمد عود نی اللہ بروزونائب محمد حکیم عود نی اللہ بروزونائب محمد حکیمی الشقیلوء فی الشدور و دائب محمد حکیمی السقیلوء فی الشدور فی السدور اللہ میں الموں بیں عکیمیانے کے لئے اور ان مرکز بنائے۔ اور میں ملک اور دو مرے ملکوں بیں بھیلانے کے لئے روحانی موردی کاکام دے اے خدائو ایسان کر جوا۔ اکو بر ۱۳۲۳ء "کیلانے کے لئے روحانی موردی کاکام دے اے خدائو ایسان کر جوا۔ اکو بر ۱۳۳۳ء "کیلانے کے لئے روحانی موردی کاکام دے اے خدائو ایسان کر جوا۔ اکو بر ۱۳۳۳ء "کورون کو اس ملک اور دو مرے الکوں بی کیمیلانے کے لئے روحانی موردی کاکام دے اے خدائو ایسان کی دورانی موردی کاکام دے اس میکت کے سے دوروں کی کاکام دے اے خدائو ایسان کی دورانی موردی کاکام دے اے خدائو گھانے۔

اور ہم نے ساری جماعت کی خوثی کے لئے ایک طرف میری اصلی تحریر کا فوٹواور دو سمری طرف انگریزی ترجمہ گھروں میں رکھنے کے لئے تیا رکرایا ہے ۔ جو احباب چاہیں وفتر میں چھپے پڑے میں (قیت ۱۲ آنہ ہے) خد اکی قدرت ہے - میری ایک نظم تھی جس میں مسجد بینانے کاؤکر" ہم ہم" کے ساتھ تھا۔ لیخی اس کا بیانا میری طرف منسوب تھا۔ آخر خدا تعالی نے توثیق دی اور اس مسجد کی بنیادر کھ دی گئی۔

اس سفرمیں سلسلہ کی عظمت کاجوا تر ہوااس کوالفاظ ادانہیں کرسکتے۔ جس کسی علاقہ ہے ہم

گذرے وہاں ہے ہی آوا ز آئی کہ ہم آپ کو جانتے ہیں ۔ ہالینڈ میں چو دھری ظفراللہ خان صاحب گئے ایک ہخص کو تبلیغ کر رہے تھے۔سلسلہ گفتگو میں میرا فوٹو نکال کر دکھایا۔وہ کہنے لگا یہ نضو بر میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ برلن ہے ماسرمبارک علی صاحب نے ایک اخبار بھیجاجس نے سارے صفحہ یر میری بورے قد کی تصویر شائع کی ہے۔ ا مریکہ میں بھی تصویر چھیے رہی ہے۔ اس طرح اٹلی میں ' بغد ادمیں اور دیگر ممالک میں تصویریں اور مضامین شائع ہوئے اور اس ذریعہ سے شُہرت ہوئی۔ آتے ہوئے جہازیں سوٹشز رئینڈ کے قنعل کی بیوی بھی تھی۔ ہمارے دوستوں سے اس کی گفتگو ہوئی جب فوٹو و کھایا گیاتو کہنے لگی ہے تو دیکھاہوا ہے۔ یو چھاکس طرح ؟ تواس نے کہا کہ سینمامیں۔غرض اس قد رشکرت ہو گئی ہے کہ اب ہمارا بچہ بھی چلاجائے تو سمجھیں گے کہ اس کے چیچے زبر دست جماعت ہے۔ چنانچہ اس کا پہتہ اس طرح معلوم ہوا کہ کابل کے خلاف پر وشٹ کے جلسہ میں تین یاد ری شامل ہوئے جو بہت باا ثر تھے -ایک نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ وقت آ تا ہے جبکہ حکومتیں احمد یوں کے قبضہ میں ہوں گی- اِس وقت بیہ لوگ جو بنی نوع انسان کے لئے تکلیفیں اُٹھا رہے ہیں اِن کی نسلیں دیکھیں گی اور نخر کریں گی کہ ہمارے باپ دادے وہ تھے کہ لوگ انہیں بات بھی نہ کرنے دیتے تھے اور انہیں قتل کرتے اور ہرفتم کے د کھ دیتے تھے آج ہم ان کی قرمانیوں کے نتیجہ میں بادشاہ ہیں- اسی طرح پر وفیسربراؤن جو عربی اور فارسی کے عالم ہیں ان کے ملنے کے لئے شیخ عبدالرحن صاحب مصری 'حافظ روشن علی صاحب اور مولوی عبدالرحیم صاحب در د جنہیں اب بھی بعض لوگ رحیم بخش کتے ہیں جھیجاتووہ کنے لگامیں نے سمجھا تھا کہ کانفرنس نہ اہب چندیا گلوں کے خیال کا نتیجہ ہے نگر جب آپ لوگوں کے حالات اخبارات میں پڑھے توافسوس ہوا کہ میں اس میں شامل ہونے ہے محروم رہا۔اس نے کما کہ میں آپ کے سلسلہ کی تمامیں بڑھوں گا۔ اس نے بتایا کہ آج ۱۲ بجے ہے آپ کا انتظار کر رہا ہوں حالا نکہ سم یح ملا قات کاوقت مقرر تھا۔وہ آمدورفت کا کراہیہ دینے کے لئے اصرا رکر تار ہلاور بڑی محبتُ ہے اس نے رخصت کیا۔

گرمپد کے موقع پر ایسے ایسے لوگ آئے کہ جن کی امید نہ تھی اور ایسامعلوم ہو تا تھا ہیںے شاہی کارروائی ہوتی ہے اور مختلف سلطنتوں کے وزراء آتے ہیں۔ بعض کی بعد میں چشیاں آئیں کہ افسوس ہم مجبوری کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے۔ ایک اخبار نے مجمع کی تصویر شائع کی اور لکھا کہ افسوس ہمارا قائم مقام شامل نہ ہو سکا گمرکار روائی شائع کی جاتی ہے۔ ایک سلطنت کے نمائندہ نے میلغ بائگے-ایک اور نمائندہ نے یہ تحریر کانمونہ ماٹگا-طالا نکہ بڑے آد میوں کے لئے ما نگنابہت مشکل کام ہو تا ہے-اس نے کما کہ ججھے دو کاپیاں دی جائیں-ایک اپنے دوست کودوں گااور ایک اپنے ملک کی بونیورٹی کو-

زیکوسلو ویکیا (CZECHOSLOVAKIA) کے قائم مقام پر جمرت ہی ہوگئی جھے بتایا گیا تھا کہ
پردا مغرور ہے۔ چھے دیکھ کرجب وہ ملا تو اس نے بتایا۔ فلاں ہوں۔ اور کنے نگا کہ میں بہت بدقت سے
ہوں کہ بید عمر آگئی اور مذہب کے متعلق کچھ نہیں سنا اور آج بہلا دن ہے کہ بید باتیں سن ہیں۔
ایک پاوری تھا کہنے لگا میں بہت نوش قسمت ہوں کہ آج اسلام کے متعلق بید بیان سن لیاوہ آخر
تک کھڑا ہی رہا۔ جب اے موقع لمتا بھے سے بات کرنے لگ جاتا۔ اس نے اپنے پید کا کارڈ دیا اور
کما کہ میری عزت افزائی ہوگا اگر قبول کیا جائے گا اور حالات سلسلہ معلوم کرنے کا اشتیاق ظاہر
کیا۔ گویا جس طرح خدا تلوب کو کھول دیتا ہے اس طرح کی حالت تھی پھر جیسا کہ مولوی شیر علی
صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ پریذیڈ نٹ جلسہ کا نفرنس نے تین چار دفعہ کما اور گھر میں بھی آکر کما کہ
اسلام ذندہ نم جہ ہے اور سلسلہ احمدید اس کا زندہ شہوت ہے۔

میں نے اس سفریں جو اصول تبلیغ تبحریز تئے میں ان میں سے پچھے مولوی عبد الرحیم صاحب در د کو لکھ کر دے آیا ہوں اور پچھ کلھ رہاہوں- فی الحال بیان کرنے مناسب نہیں کیونکہ بعض سے دشمن فائدہ اٹھاکتے ہیں اور نقصان بہنیا تکتے ہیں۔

وہاں کے لوگوں میں عجیب عجب کا جوش دیکھا۔ جب ہماری واپسی کی تیاری ہونے گئی۔ تو کئی
لوگ سوال کرتے کہ یمال ٹھرتے کیوں نہیں اور جب میں کہتا کہ مرکز سلسلہ میں کام ہے تو ہیں۔
سوکنوں کا رشک ہوتا ہے کہتے کیا آپ ہندوستان کو ہمارے ملک کی نسبت زیاوہ پہند کرتے ہیں۔
اس کا میں کیی جواب دیتا کہ چونکہ خدانے ہندوستان میں سلسلہ کا ہیڈ کوارٹر بیادیا ہے اس لئے جاتا
ضروری ہے۔ واپس آتے ہوئے رستہ میں ایک امر کی کا خط ملاہے جس میں لکھا ہے کیا انگلتان ہم
ضروری ہے۔ واپس آتے ہوئے رستہ میں ایک امر کی کا خط ملاہے جس میں لکھا ہے کیا انگلتان ہم
سے زیادہ مستق تھا کہ خدا کا پیغام سے اور ہم نہ سنیں۔ کیاوہ ہی اس بات کا مستق تھا کہ وہاں سے
ظلمت دور ہو اور ہم مستق نہیں۔ کیا آسمانی پائی اس کے لئے تھا ہمارے لئے نہیں۔ اس طرح ک

غرض ہر طرف عیب قتم کاجوش پیدا ہو گیاہے اور عجیب بات یہ ہے کہ آج ہی کنگ آئے میں جن سے معلوم ہو تاہے کہ ہمارے بعد بھی تذکرہ ہو رہاہے۔ پیرس پینچنے کا بھی تار ولایت کے

اخباروں میں چھپاہے۔

میرے نزدیک اس سفر سے بڑے بڑے نوا کد کے علاوہ جن میں بعض کاذکر مولوی شیر علی صاحب نے کیا ہے بعض چھوٹے فوا کد بھی ہوئے ہیں۔ جن میں سے ایک بیہ ہے کہ میرے سفر بہ جانے پر کئی شئے شاعر بیدا ہو گئے ہیں۔ خصوصاً اماری ہمشیرہ شاعرہ ہو گئی ہیں۔ بیہ بھی علمی ترقی ہے۔ وو سرے بیہ بھی علمی ترقی کی علامت ہے کہ الفضل کا خاص نمبر شائع ہوا ہے۔ پہلے ہارے اخبارات کے جو خاص نمبر شائع ہوا ہے۔ پہلے ہارے اخبارات کے جو خاص نمبر شائع ہوتے وہ تو ایسے خاص بلکہ اخص ہوئے کہ شاید ہی کوئی ان سے مزاحاصل کرتا ہو۔ محمراً لفضل کے اس پرچہ میں اچھی انجھی نظمیس اور مضامین شائع ہوتے ہیں۔ بیہ میں پہلے کی نسبت ترقی ہے۔

میں نے اس سفر ہواتے وقت کما تھا کہ احباب نام لکھ دیں ان کے لئے وعاکی جائے گی چنا ٹیجہ دوستوں نے نام لکھ دیئے -اس تحریک میں سب سے زیادہ حصہ بھائی عبد الرحمٰن صاحب قاویا نی کا ہے - جو روز سب کے نام لکھ کردے دیئے اور یوں بھی یا دولاتے رہتے - میں نے نیت سے کی تھی کہ ۴ مہ دفعہ کم از کم اس سفر میں احباب کے لئے وعاکروں گا۔ گرفعہ اکے فضل سے پچاس بلکہ اس سے بھی زیاوہ دفعہ دعاکر نے کا موقع ملا اور جضوں نے نام نہیں لکھوائے تھے ان کو بھی چھو ڈا نہیں بلکہ سب کے لئے وعاکر تاریا ہوں۔

اس سفرے دو بڑے اہم سوال بھی حل ہو گئے اور ان کی وجہ سے سب سے بڑی خوشی ماصل ہوئی۔ ایک توبید کہ کماجا تا کہ مغرب میں مسیح موجود کاذکر سم قاتل ہے۔ گرہم پر اس سفر کی دجہ سے سب کھا ہے کہ سوائے کہ معرب میں مسیح موجود کے ذکر کے مغرب کی مرضوں کا کوئی علاج ہی دجہ سے دوہ لوگ پر انی چیزوں کولاش کی طرح سبجھ کرا ہی طرح چیرتے پھا ڑتے ہیں جس طرح مُردہ کو چیراجاتا ہے۔ کیو فکہ وہ تا وہ چیز کودیکھتے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت سجھتے ہیں۔ جہاز کا بی واقعہ ہے۔ ہمارا ہم سفرا کی بہت بڑا تا ہر تھا جو میرے ساتھ کھانے کی میز پر بیشا کر تا تھا۔ میں کے اس ان پر حمائے مگر میرا ایک سوال ہے نے اس کے پر حمائے مگر میرا ایک سوال ہے اور وہ ہیں کہا نہ انسان بھی بیہ خیال کر سکتا ہے کہ المام ہو سکتا ہے کہا کہ میرا نہیں طرح ؟ میں نے کہا ۔ دیکھواگر سورج نکلا ہوا ہوا ور ایک شخص دکھا وے تو ہمیں گھے۔ کین کا کا ہوا ہوا ور ایک خوص دکھا وے تو ہمیں گھے۔ کین کا کا ہوا ہوا ور ایک خوص دکھا وے تو ہمیں گھے۔ کین کا کا ہوا ہوا ور ایک شخص دکھا وے تو ہمیں گھے۔ کین کا کا ہوا ہوا ور ایک شخص دکھا وے تو ہمیں گسی گھے کہ المام ہو تا ہے اور ہمیں گسیس گے کہ المام ہو تا ہے اور ہمیں گسیس گے کہ المام ہو تا ہے اور ہمیں گسیس گسی کے تک المام ہو تا ہے اور ہمیں

نہ د کھاتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کو غلطی لگ گئی ہے۔ گرانہوں نے کما کہ اگر اسلام کی تعليم بر عمل كروك تو تنهيں بھي الهام ہو سكتاہے - بھر ہم نے اس پر عمل كيااور بهيں الهام ہوا-اب ہم کیو نکر اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ سن کروہ کہنے لگا تو یہ بڑے غور کی بات ہے۔ گویا وہ حضرت مسیح موعود کی کتاب کو پڑھ کرمتا ثر ہوا کیونکہ اس نے آپ کی زندگی نہ دیکھی تھی۔ گر میرے ساتھ کلام کرکے اس طرح نہیں کہ سکتا تھا کیو نکہ مجھے وہ دیکھ رہاتھا۔ پس مغرب کے لوگوں میں کوئی چیزا گریقین بیدا کر سکتی ہے تو وہ نمونہ ہے اور اس ھنھی کے حالات جس کو دیکھا ہو۔ کچھ ہندوستانیوں سے گفتگو ہوئی کئے لگے۔ کیوں نہ کما جائے کہ مرزا صاحب کے دماغ میں نقص تھا۔ میں نے کہاکیاتم میرے وہاغ میں نقف سمجھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی الهام ہوئے ہیں۔ اس کاوہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ تولوگوں برسب سے زیادہ اثر کرنے والی چلے گئے بلکہ وہ فیوض جو انہیں حاصل تھے ہمارے لئے بھی چھوڑ گئے۔ای سفر پر جاتے وقت میں نے کہا تھا کہ بعض رنج دہ اور افسوس ناک یا تیں مجھے بتائی گئی ہیں چنانچہ ان جار ماہ میں اس قدر اف یں ناک واقعات ہوئے ہیں کہ اگر گذشتہ دس سال کے ایسے واقعات کو جمع کیاجائے تو بھی اس قدر نہیں ہو کتے۔ سفرشام کے متعلق بھی میں نے رؤیاد کیھی تھی کہ ساتھیوں کو کچھ مشکلات پٹن آئی ہیں۔ چنانچہ جب حیفہ آئے توعرفانی صاحب اور چو دھری فتح محمر صاحب بمائیوں کو ملنے کے لئے چلے گئے عالا نکہ آدھ گھنٹہ تک گاڑی آنے والی تھی اور وہ آخری گاڑی تھی جس کے ذرایعہ جمازیر پہنچ سکتے تھے مگروہ چلے گئے اور پھرگاڑی ہے رہ گئے۔ جیفہ کے گورنرنے سپیش گاڑی کے ذریعہ انہیں بھجوایا اور ہر طرح مدد کی۔ گراس گاڑی کاانجن خراب ہو گیااوروہ رہ گئے اور ثابت ہو گیا کہ باوجود کوشش اور سعی کے وہ بات بوری ہوئی جو مجھے بتائی گئی تھی اور . خلاہری سامان بے کار ثابت ہوئے۔

یہ نظارے ہیں جنوں نے اس سفر میں بھی یقین ولادیا کہ حضرت مسیح موعود کے تعلق ہے وہ یا تیں حاصل ہو سکتی ہیں جن کے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قروا اسلام وعوید ارتقے۔

دو سراسوال بہ حل ہوا کہ میں اس خطرہ کواپنے دل میں لے کر گیا تھا کہ یو رپ اسلام کی نگی تعلیم کو قبول نمیں کر سکتا اور آیا اس یقین کے ساتھ ہوں کہ یقینا قبول کر سکتا ہے۔ ایک ہا تیں جن پر امل یو رپ اعتراض کرتے ہیں جب حقیق شکل میں معقولیت کے ساتھ ان کے ساسنے بیان کی گئیں تووہ ان کی صدانت کا عتراف کرتے گو ساتھ ہی ہیہ بھی کہتے کہ ابھی ہم ان کو قبول نہیں کر

سکتے۔ سوسائنی اور رسم ورواج کی وجہ سے انہیں قبول کرتے ہوئ ڈر آ تاہے۔

غرض اس سفرمیں ایسی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ جوانسانی وہم وخیال سے بالاتر ہے اور جس بات کی طرف میں سرزمین ہند پر قدم رکھتے ہوئے جماعت کو توجہ دلا تا آیا ہوں اور آج بھی دلانا چاہتا ہوں وہ بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہی ساری کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور وہی حقیقی شکر یہ کامتحق ہے۔ اور جماعت کو تیار ہو جانا چاہئے کہ خدانے جو پیج ہویا ہے اس کی آب پاٹی کریں۔ یہ جج میسرنہ آسکناتھااگر اس سفرکے بغیر کوشش کرتے رہتے۔ لیکن خد اتعالی نے ایسے سامان کردیئے کہ بچ میسر آگیا۔اب جب کہ بچ اس نے بودیا ہے اگر ہم اینے اعمال اور قربانیوں کا یانی نہیں دیں گے توبار آ در نہیں ہو گا۔ کیا کوئی بیج بغیریانی ہے اُگ سکتا ہے ' ہر گز نہیں۔ ای طرح اس بیج کے متعلق سمجھنا چاہئے۔ میں نے اس مجلس شور کی میں جس میں سفریو رپ کاسوال پیش ہوا تھا کہا تھا کہ اگر سفر کیا گیاتو بھران ممالک کی طرف بہت توجہ کرنی پڑے گی اور بہت ساروپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جاؤں 'پیج بویا جائے اور پھر آب یاشی نہ

کروں اور بیج کو بھی ضائع کردوں۔ دیکھوجو زمیندا روانہ بو کرپانی نہیں دیتااس کابویا ہوا دانا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مگر جو پانی دیتا ہے وہ وہی دانہ نہیں لا تاجو ہو تاہے بلکہ اس سے بیسیوں گئے زیادہ لا تاہے۔ پس بچ بونے کے بعد اس کی حفاظت اور آب یاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ خود سمجھ لو کہ جو بچ ساری دنیا میں بھیرا گیااس کے لئے کتنے پانی اور کس قدر نگہداشت کی ضرورت پس اس سفرمیں جو کامیابیاں حاصل ہو ئی ہیں وہ آئندہ قربانیوں کامیش خیمہ ہیں۔ یمی وہ پیغام

ہے جس کی طرف میں نے آج صبح اشارہ کیا تھااور یمی وہ پیغام ہے جس کی طرف میں اس وقت جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جماعت کو اب پہلے کی نسبت بیسیوں گئا زیادہ کام اور زیادہ قربانیاں کرناچائیں۔اب کام بت زیادہ بڑھ گیاہے۔ پیجاس قد روسیع علاقہ میں پھیلایا گیاہے کہ ہم اسے پانی نہیں دے سکتے اور انتمائی زور لگا کر بھی نہیں دے سکتے۔ مگریہ خد اتعالی کی سنت ہے کہ جب کوئی جماعت اس کے رستہ میں اپنا پورا زور اور ساری قوت صرف کر دیتی ہے تو پھر خداتعالی اپنی تائید اور نفرت بھیج کروہ کام کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہی ہے جیسے کسی کو کوئی

کے تمہارے پاس جتنے بیسے میں وہ دے دو ہاتی میں اپنے پاس سے ڈال کر تمہیں فلاں چیز لے

دوں گا۔ خداتعالی اپنے بندوں کے ساتھ ای طرح کرتا ہے۔ جو بندے اپناسب کچھ دے ڈالتے میں ان کی کی خدایوری کرویتا ہے۔ لیکن جوابنے یاس رکھ لے اسے خاص مدونہیں دیتا۔

ہیں ان کی کی خدا پوری کر دیتا ہے۔ عین جو اپنے پاس رکھ کے اسے خاص مدو ہمیں دیتا۔
حضرت خلیفۃ المسیح اول سناتے کہ ایک ہند دستانی ایک عرب کے پاس گیا اور جا کر کما ہیں ہت

بھو کا ہوں اور میرے پاس کچھ نمیں ہے جھے کچھ کھانے کو دو۔ اس کا تربو زکا پھوٹا ما کھیے تھاجی

میں ہے اس نے سب اجھے ایکھ تربو زائے کھلا دیئے۔ جب وہ کھا چکا تواہے کما گھڑا ہو جا اور اس

میں ہے اس نے ہمیند مستانی کو اس پر بہت تجب ہو ااور اس نے کما۔ بیر تم نے کیا کیا۔ عرب نے کما میں

نے جو کچھ تمہیں کھلا یا وہ تو معمان نوازی کے فرض کو ادا کیا لیمین چو نکہ بید کھیت میرے بال

نچوں کے لئے سال کی خوراک تھی۔ رؤوسانے پاس میں تربوڈر لے جا آبا در گزارہ چلا تا۔ اب بید
فعل ماری گئی ہے اس لئے میں نے تلا تھی لی کہ تا معلوم کروں تو نے پچ کما یا جمو ہ ۔ اگر پچ خابت

ہوگیا تو خیال کرلیتا کہ اگر کھیت اُم جڑگیا ہے تو کیا ہو اوا کیے معمان کی تو جان بچپالا اور میرے یوی بچوں کا

بھی تمہمارے پاس سے نکل آتا تو میں بچھے قتل کر دیتا کہ تو نے آپ کیا یا اور میرے یوی بچوں کا

قاتل بنا۔

خدا تعالیٰ بھی اپنے بندوں ہے اسی رنگ میں سلوک کر تاہے۔ جب وہ اس کی راہ میں اتن قربانی اور اس قدر ایٹار کرین کہ ان کے پاس کچھ نہ رہے تو پھرخواہ کرو ژوں کرو ژر روپیہ کی ضرورت ہوخود میاکردیتاہے۔ لیکن اگر قربانی میں کسررہے توخدا کی نھرت بھی نہیں آتی۔

پس میں آپ لوگوں سے درخواست کر تاہوں کہ اس سفر میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں ان کے شکر ریہ کو عملی جامہ پہنا کیں۔ اس وقت جو مالی مشکلات در پیش ہیں 'انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب پہلے سے بھی زیادہ توجہ 'اخلاص' محبت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے جماعت کو ابھی سے کوشش شروع کر دینی چاہئے۔

آخر میں مضمون ختم کرنے سے پہلے میں اس سفر کے ساتھیوں کے متعلق بھی ہیہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جمال تک ان سے ہو سکا انہوں نے کام کیا۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان سے بھی ہوئی ہیں۔ میں ان پر بعض او قات ناراض بھی ہوا ہوں گرمیری ناراضگی کی مثال ماں باپ کی ناراضگی کی ہے۔ جوان کی اصلاح اور اس سے بھی زیادہ پُر چوش بہانے کے لئے ہوتی ہے۔ گرانہوں نے ایتھے کام کئے ار بڑنے اظلام کا نمونہ دکھایا ہے اور میرے نزدیک وہ جماعت کے شکریہ کے مشتق ہیں۔ خصوصا اس لئے کہ میرے جیسے انسان کے ساتھ انہیں کام کرنا چا۔ جب کام کا زور ہو تو میں چاہتا ہوں کہ انسان مشین کی طرح کام کرے۔ نہ اپنے آ رام کا اسے خیال آئے نہ وقت بے وقت دیکھے۔ جب اس طرح کام لیا جائے تو بعض او قات اچھے سے اچھے کام کرنے والے کے ہاتھ یاؤں بھی بھول جاتے ہیں۔ مگرانہوں نے اخلاص سے کام کیااور میں سمجھتا ہوں کہ بیہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لئے خصوصیت سے دعائیں کی جائیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں ماسر عبدالر خیم صاحب نیر خصوصیت ہے جماعت کی دعاؤں کے اور شکریہ کے مستحق ہیں۔ وا قفیت کی وجہ سے انہوں نے اس سفرمیں بہت کام کیاہے۔ ان کے اند ربعض کمزوریاں ہیں۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ وہ اکیلے چاریا نچ آ دمیوں کاکام کرنے ہیں بشرطیکہ گھیرا نہ جائیں اور جب گھیرا جائیں تو پھرایک آدمی کا کام بھی نہیں گر سکتے۔ان کی وجہ ہے بھی سلیلے کے کاموں میں بہت کچھ بد د لمی ہے ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برا درا نہ حسن سلوک کے خلاف ہو گااگر میں اس بملے موقع ﴾ بر جو مجھے اظهار خیالات کا اس سفرکے بعد ملاہے 'ان کی خد مات کااظمار نہ کروں۔ان کی غلطیاں میں بیان کر تا رہا ہوں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بعض کمزوریاں ہیں۔ مگراس سے کوئی نیہ خیال نہ کرے کہ مجھے ان کی خد مات کا اعتراف نہیں ہے۔ ان کی غلطیاں تربیت کا نقص ہے مگرا خلاص میں کوئی کمی نہیں۔اورا خلاص کے لحاظ ہے تو جماعت کاکوئی فرو چُن لیاجائے۔وہ الیااعلیٰ نمونہ پیش کرے گاجو قائل رشک ہوگا۔ مگرامجی تربیت کی کی ہے۔ گویا ہارے پاس ہیرے موجود ہیں مگرانہیں تراشنے کی ضرورت ہے۔اخلاص تو ہماری جماعت کے ہر فردییں حفرت مسیح موعود کی قوت قدسیہ کی وجہ سے اپیاہے کہ جو بیاڑ کی طرح ہے۔ اور کوئی چیزا ہے جنبش نہیں دے عتی۔ مگر تربیت کی نمایت ہی ضرورت ہے تا کہ آئندہ نسلیں اس نقص ہے محفوظ ہو جائیں۔ اور بیہ کام وقت چاہتاہے۔ مجھے اگر خد اتعالیٰ نے موقع دیا تو میں ورنہ جب خد ا عليه كام موجائے گا۔ اور أس وقت ايك ايك آدى بيس بيس آدميوں كاكام كرسكے گا۔

اس وقت میں نے اہم باتیں نہیں چھیڑیں کیونکہ یہ خوخی کا جلسہ ہے۔ اور سنجیدہ باتیں دو سرے موقع پر بیان کی جا کیں گیا س وقت تو اوپر اوپر کی باتیں بیان کی ہیں۔

اب میں دعاکر تاہوں کہ جو کو تاہیاں اس سفریش ہم ہے ہوئی ہیں 'خداا نہیں معاف کرے اور جو کو تاہیاں تم سے چیچے ہوئی ہیں انہیں بھی معاف کرے۔ دین و دنیا میں کامیاب فرمائے۔ اخلاق اور عادات میں تربیت حاصل کرنے کی توثیق بخشے۔ ہمیں کمل انسان بنائے۔ اور ایسے کمل جیساکہ اس کی منشاء ہے کہ انسان ہوں اور جیساکہ قر آن کریم کی تعلیم چاہتی ہے۔ اور اس

ہم اس کے ہوں اور وہ ہمارا ہو۔ ہمیں اس سے محبت ہو اور اے ہم ہے۔ ہمیں اس سے ایسا پیار ہو جس کی کوئی نظیرنہ ہو۔ اور اس کو بھی ہم سے ایسا پیار بھو کہ دنیا کی کی قوم کو وہ ہم پر ترجیح نہ وے ( آمین)

و نیا میں بھی اور آخرت میں اس کی رحمت کے سامیہ کے نیچے رہیں وہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو۔

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْم

بِشمِ اللَّهِ الرُّحُلنِ الرَّحِيمِ

## احمدی افغانانِ قادیان کے ایڈریس کاجواب

(فرموده۲۷-تومیر۱۹۲۳ء)

پہلی قتم کے واقعات کی مثال یعنی ایے واقعات جو اپنے زمانہ میں ونیا کو ہلا دیتے اور تهلکہ ڈال دیتے ہیں گربعد میں ان کا پچھ بھی اثر نہیں رہتا جھوٹے یہ عیوں کی مثال ہے۔ ایے لوگوں میں سے بعض اپنی ہوشیاری' اپنی ذکاوت اور اپنی منصوبہ بازیوں سے ایک شور برپاکر دیتے ہیں اور دنیا سجھت ہے کہ عالم کو ایک مرے سے لے کردو مرے مرے تک ہلا دیں گے۔ پچھ عرصہ کے بعد ان کا سارا زور شور مث جاتا ہے' حالات بالکل بدل جاتے ہیں' سمند رساکن ہو کر چادر کے طرح ہوجاتا ہے گویا طوفان تھا ہو آیا اور گذر گیا۔ اور دو سری قتم کے واقعات کی مثال بعنی جو اپنے زمانہ میں بھی حقیقت نہیں رکھتے گئین آہستہ آہستہ ان میں ترتی ہوتی جاتی ہے اور عظیم الشان اثر پیدا کردیتے ہیں' سیخ مدعوں کی مثال ہے۔ یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی حالت اور

آوا زایسی کمزور ہوتی ہے کہ اکثرلوگ خیال کرتے ہیں ایسے وعدے کرناجنون ہے۔ لیکن وہ اس گولہ کی طرح یا اس پھر کی طرح ہوتے ہیں جو برفانی بیاڑ کی چوٹی ہے گر تاہے۔ نئی نئی برف روی ہوتی ہے اس لئے نرم نرم برف اس کے ساتھ چیٹی شروع ہو جاتی ہے جس سے وہ بڑا گولہ بن جاتاہے-اور جوں جوں وہ نیچے آتا جاتا ہے اور برف اس کے ساتھ چٹتی جاتی ہے- حتیٰ کہ اس میں ا کی حرارت' الی بجلی' الی کشش اور ایباجذب پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ یے'شاخیں بلکہ درخت بھی لیٹیتا جاتا ہے۔ اور پھراس میں اس قدر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ گاؤں کے گاؤں اپنے ساتھ تھینچنے لگتاہے- خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نبیوں کی میں کیفیت ہوتی ہے-ابتداء میں دنیاان کے دعوٰی کو من کر جیران ہوتی اور خیال کرتی ہے کہ کیابیہ تغیرید اکر نکیں گے؟ گرروز بروز ان کی طاقت بڑھتی جاتی اور دن بدن ان میں زیادہ سے زیادہ جذب بیدا ہو تا جاتاہے۔ وہ ابتداء میں ایک نے کی طرح ہوتے ہیں اور اس نے کی طرح جے ہوا بھی اُڑا کرلے جا سکتی ہے یا اس تنکا کی طرح جے چھوٹا پیر بھی اٹھا کر تو ٹر سکتا ہے۔ مگر کون جانتا ہے کہ جب وہ خدا کے الهام کے پانی کے نیچے آتے ہیں تواس قدر قوت اور طاقت ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی- ان کی مثال سپنچ کی ہی ہو تی ہے- وہ اس طرح اپنے ارادوں اور خواہشوں کواینے اندرسے نکال دیتے ہیں جس طرح مینچا پنے اندر کے مادہ کو نکال کرخالی ہو جا تا ہے۔ وہ اس وقت ایک خالی برتن کی طرح ہوتے ہیں۔جب خد اتعالیٰ کے المام کی بارش کے پنجے کھڑے ہوتے ہیں اور اس یافی ہے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں چو نکہ ان کے جسم کا ہرذرہ خالی برتن کی طرح ہو تاہے اس لئے اس قدر بھرتے ہیں کہ ان کا ٹھانامشکل ہو جاتا ہے اور آہتہ آہستہ ایسے عظیم الشان تغیر پیدا کرتے ہیں کہ دنیا جیران ہو جاتی ہے۔

تیری قتم کے واقعات آپے ہوتے ہیں کہ جو اپنے وقت میں بھی عظیم الثان اثر پیدا کرتے
ہیں اور بعد میں بھی ان کی ایک مثال شہیدوں کی شمادت ہے۔ یہ اپنے وقت میں بھی ونیا میں شور
پیدا کردیتی ہے اور بعد میں بھی ۔ کیو نکہ خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی میں بیبات رکھی ہے اور جب
تک انسان زندہ ہے اور اس کے جذبات اور احساسات زندہ ہیں 'خواہ وہ کی نہ ہب سے تعلق
رکھتا ہو' اس میں بیبات پائی جائے گی کہ وہ ظلم اور تعدی کو تالپند کرتا ہے اور فطرت جب تک
مرتی نمیں کوئی غرب اے ویا نہیں سکتا۔ ہندو غد ہب باوجو دہت پر تی کی تعلیم کے' عیسائیت
باوجود کفارہ کے مشکلہ کے' میں وریت باوجود انبیاء پر تی کے' زرتشتی کہ جب باوجود زنار اور

آپ رتی کے ہااور نداہب ماوجو دفتم فتم کی مدعات اور حیاسو ز تعلیمات کے انسانی فطرت کو د نہیں سکے-اور جب کہیں ظلم اور تعدی ہوگی ہرانسان کے دل ہے یہ آواز نکلے گی کہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہئے-اور جب بھی ظلم وستم کے واقعات دنیا میں رونماہوں وہ ایک عالمگیر ہیجان اور جوش بیدا کردیتے ہیں-ایسے اوقات میں ایک دوسرا فرنق بھی نمایاں ہو جا تاہے اور وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرتیں مرجاتی ہیں اور فطرت اس وقت تک نہیں مرتی جب تک کوئی انیان اس سے ہالکل وو سمری طرف نہ نکل جائے۔انسانی فطرت آگ کی طرح ہوتی ہے اور جو آگ کے پاس کھڑا ہو ضروری ہے کہ گر می محسوس کرے اس لئے جو فطرت کے پاس کھڑا ہو تا ہے اے بھی وہ کھینچ لیتی ہے لیکن جو دور نکل جاتے ہیں ان پر اثر نہیں ہو تا-ایسے لوگوں میں ظلم وجو ر کے واقعات ہے بیجان بیدا ہو تاہے مگروہ مالکل دو سری قتم کا ہو تاہے ۔جب وہ انسانی خون گر ا ہوا دیکھتے ہیں تواور خون گرانا چاہتے ہیں- پس ایسے واقعات سے دونوں فتم کے لوگوں میں جو ش اور بیجان بیدا ہو جاتا ہے ۔ جن کی فطرتیں مُروہ نہیں ہو تیں ان میں اس لئے جو ش بیدا ہو تاہے کہ ظلم وستم ہوا۔ اور جن کی فطرتیں مُردہ ہوتی ہیں وہ زیادہ ظلم کے خواہشمند ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مثال اس چیتے کی سی ہوتی ہے جس کے منہ میں ایک دفعہ انسانی خون لگ جائے تو وہ بمیشہ اس کا منتظر رہتا ہے ۔ ای طرح وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اور ظلم کریں ۔ مولوی نعمت اللہ خان صاحب کی شمادت ای قتم کے واقعات میں ہے ایک واقعہ ہے۔ جس نے اس وقت دنیا میں شور اور تهلکہ مجادیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہمارے نہ ہب کے مخالف ہں 'وہ بھی ایسے رنگ میں اپنے خیالات کااظمار کر دہے ہیں کہ اس طرح کوئی احمد ی بھی نہیں کرسکا-لندن میں جب اس ظلم کے خلاف اظهار نفرت کا جلسہ ہوا تو اس جلسہ میں کیے بعد دیگرے تین معزز اور باا ثریاد ریوں نے تقررس کیں۔ ان میں ہے ایک نے کماانیں سوسال ہوئے جب حفرت میج آئے تھے۔ اس وقت ان کے حواریوں نے جو قرمانیاں کیں ان کی مثال اگر کمیں نظر آتی ہے تو اس زمانہ کے احمد بوں میں-ای طرح سب نے نمایت زور دار تقریر س کییں-اور انہوں نے کہا کہ یہ شہادت صرف احمدیت کے لئے نہیں بلکہ اس اصل کی خاطر ہے کہ انسان حجائی کو کسی دو مرے کے کہنے اور جر کرنے پر نہیں چھوڑ سکتا- اس قتم کی تقریریں کرنے والے وہ لوگ تھے جو رسول کریم انہیں اپی عظمت دیتے ہیں کہ نمی اور انسان کوان کے مساوی نہیں سمجھتے-ان کابہ تشکیم کرنا کہ

حضرت مسی کے زمانہ کی قربانیوں کا نمونہ سوائے احمدیوں کے اور کمیں نہیں ماہا 'اس امر کا اعتراف کرنا ہے کہ ویسائی انسان اس زمانہ میں پیدا ہوئے جس کی تربیت ہے و یہی شہید پیدا ہو رہ جیں جیسے حضرت مسیح کی تعلیم سے پیدا ہوئے تھے۔ اور بیہ انسان حضرت مسیح کے مشابہ ہے۔ گویا ان لوگوں نے زبان سے تو حضرت مسیح موعود کی صداقت کا اعتراف نہیں کیا گرجب انہوں نے کما کہ حضرت مسیح کے زمانہ کی قربانیوں کا نمونہ جماعت احمد بیر میں نظر آتا ہے تو حضرت مسیح موعود کے مثیل مسیح ہونے کا اقرار کرایا۔

بیہ تو اس واقعہ کاموجودہ اثر ہے۔ آئندہ کے لئے میرے نزدیک بیہ واقعہ اور بھی زیادہ اثر اور ابحیت پیدا کرنے والاہے اور اس کے متعلق حضرت میچ موعود کی ایک پیشککوئی بھی ہے۔جس کی طرف اب میراخیال نہیں گیا بلکہ جب وہ شائع کی گئی تھی' اسی وقت میرا یمی خیال تھا جو اب ہے۔وہ پیشکوئی بیہ ہے

حفرت میچ موعود علیہ العلوۃ والسلام تذکرۃ الثماد تین صفحہ ۵۵ میں سید عبد اللطیف صاحب شہید کے واقعہ شمادت کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

" میں نے ایک کشفی نظر میں ویکھا کہ ایک در خت سروکی ایک بڑی لمبی شاخ جو نمایت خوبصورت اور سرسز تھی ہمارے باغ میں ہے کائی گئی ہے۔ اور وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہے۔ تو کسی نے کما اس شاخ کو اس زمین میں جو میرے مکان کے قریب ہے 'اس میری کے پاس لگا دوجو اس سے پہلے کائی گئی تھی اور چردو بارہ اُگے گی۔ اور ساتھ ہی جمجھے میری کے پاس لگا دوجو اس سے پہلے کائی گئی تھی اور چردو بارہ اُگے گی۔ اور ساتھ ہی جمجھے میری کے پاس لگا دوجو اس سے پہلے کائی گئی تھی اور چروف بارہ اُگے گئی۔

حضرت میج موعود علیہ السلو ۃ والسلام کو یہ الهام صاجزادہ سید عبد اللطیف صاحب کی شادت کے بعد ہوا اور اس میں ایک خبردی گئی ہے - جب یہ الهام لکھا گیا اس وقت بھی اور بعد میں بعثنی دفعہ میں نے اسے پڑھا کی "جھا کہ یہ اور واقعہ کے متعلق ہے صاجزادہ صاحب مرح م کے متعلق نہیں ہے کید کہ وہ تو شہید ہو چکے تھے - اور جب شہید ہوئے ہماری طرف ہی شخص اس وجہ سے میرا خیال تھا کہ کوئی اور واقعہ ہوگا ۔ چنانچہ اب جب کہ مولوی نعمت اللہ خان صاحب کی شادت کا واقعہ ہوائی نے سامان بھی ایسے پیدائے کہ وہ مقبرہ بیشتی جس کے ساحب کی میرغ خوش ہے کہ جماعت کے صلحاء اس جگہ جمع ہوں ' اس میں شہید کا کتبہ لگا دیا گیا۔ اور بیا طرح طبت ہوگا کہ موجودہ زمانہ میں صلحاء جمال جمع ہیں ' وہاں اسے لایا گیا۔ گور حضرت میج

موعود کو جو رؤیاد کھائی گئی وہ بھی عجیب ہے اس میں آپ کو سرو کی شاخ دکھائی گئی اور کما گیا کہ
اسے اس بیری کے پاس لگا دوجواس ہے پہلے کائی گئی تھی۔ اس ہے بھی ظاہر ہے کہ سرو کی شاخ
اور تھی اوراس ہے پہلے ایک بیری کائی گئی تھی۔ سرو کی شاخ اور بیری کا درخت بھی اپنے اندر
عجیب حکست رکھتے ہیں۔ بیری جو پہلے کائی گئی تھی اس ہے مراد سید عبداللطیف صاحب تھے۔ انہیں
بیری قرار دے کراس طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ پھل دار لینی صاحب اولاد تھے اور سرو کی شاخ
ہیری کے بعد جو شاخ کائی جائے گی وہ پھل دار نہیں ہوگی۔ چنانچہ مولوی نعمت
سے بیہ مراد تھی کہ بیری کے بعد جو شاخ کائی جائے گی وہ پھل دار نہیں ہوگی۔ چنانچہ مولوی نعمت
اللہ خال صاحب کی ابھی تک شادی بھی نہ ہوئی تھی کہ شہید کردیے گئے۔ اس سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ سروکی شاخ جو کائی گئی اس سے مراد وہی تھے۔

پھرالهام کے بیہ الفاظ کہ ''کابل ہے کاٹاگیااور سیدھاہاری طرف آیا'' بیہ بھی عجیب ہیں۔ بائبل میں آتا ہے کہ جب حضرت لوط کی قوم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ تباہ ہونے والی ہے توانموں نے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کی۔

"کیا تو نیک کو بر کے ساتھ ہلاک کرے گا۔ شاید پچاس صادق اس شهریش ہوں۔ کیا تو کا سے ہلاک کرے گا۔ اور ان پچاس صادق اس شهریش ہوں۔ کیا تو کا تعام کو نہ چھو ڑے گا۔ اور ان پچاس صادق ان کی خاطر جو اس کے در میان ہیں 'اس مقام کو نہ چھو ڑے گا۔ این کرنا تجھ سے بعید ہے کہ تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کی برح گا۔ اور گا۔ این کرے گا۔ اور خدا و نہ نے کہا۔ کہ اگر میں سدوم میں شہر کے در میان پچاس صادق نہ کرے گا۔ اور عدا و نہ نے کہا۔ کہ اگر میں سدوم میں شہر کے در میان پچاس صادق نہ کرے گا۔ اور کہا۔ کہ اگر میں سان کے واسطے تھام مکان کو چھو ڈون گاتب ایر ہام نے جو اب دیا اور کہا۔ کہ اس دور اس نے تو میں نے نعد اوند سے بولئے میں جرات کی۔ اگر چہ میں خاک اور را کھ ہوں۔ شاید بچاس صادقوں سے باخ کم مہوں کیا ان پانچ کے واسطے تو تمام شہر کو نیست کرے گا۔ کہ شاید وہاں چالیس کے واسطے بھی نہ کروں گا۔ پھراس نے کہا میں منت کرتا ہوں کہ اگر خداوند تھا نہ ہوں۔ میں پھر کہوں کروں گا۔ پھراس نے کہا میں مورد کی میں بینے خوا کیں۔ وہ بولا کہ اگر میں وہاں تیس پاؤں تو میں بید نہ کروں گا۔ پھراس نے کہا میں وہ بولا کہ اگر میں وہاں تیس پاؤں تو میں بید نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا میں منت اس نے کہا میں منت اس نے کہا میں میت کرتا میں کہ شاید وہاں تیس بین کہ وہ بولا کہ اگر میں وہاں تیس بیا کے شامیں منت اس نے کہا میں منت اس نے کہا میں منت کہ وہ بولا کیس بی کہ وہ بیست نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا میں منت

کر تا ہوں کہ خداوند خفانہ ہوں۔ تب میں فقط اب کی بار پھر کموں۔شاید وہاں دس پائے جائیں۔ وہ بولا۔ میں اس کے واسطے بھی اہے نیبت نہ کروں گا۔ "^^

پی یں دو بولان میں اس اور اسے اس است تبدیق اور ان اس سے معلوم ہو تا ہے۔ کہ نیک بندوں کے اپنی قوم سے تعلقات قائم رہتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے قوم عذاب اللی سے فئی سکتی ہے حضرت مسح موعود کے المام میں "جو کانا گیا" کے الفاظ ہیں۔ ان سے ظاہر ہو تا ہے کہ افغائستان کے لئے ایک وقف ہے جس کے بعد اس کے لئے عذاب مقدر ہے ورنہ شہید اپنی قوم سے کائے شہیں جاتے بلکہ ان کا تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ قطع تعلق وقف پو دلالت کرتا ہے اور اس سے ایسامعلوم ہو تا ہے کہ کچھ وقف ہو جس میں آب پاٹی ہو۔ اور اور شاخیس پیدا ہوں۔ پھراس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ وہ شاخیس بیماں تیار ہوں کیو مکد یہ کہ آگیا ہے کہ اس بارے میں سکیم یماں سے آتیار کرکے ہیجنی پڑے گ

پس بیر رؤیانہ صرف ایک عظیم الثان واقعہ کی طرف اثبارہ کرتا ہے اور بید الهام نہ صرف ایک اور دواقعہ شمادت کی طرف اثبارہ کرتا ہے بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک وقلہ ہو گااور اس بارے میں یہاں سکیم تیار کرنی چاہئے۔ اب موجودہ زمانہ میں ایسابی ہے۔ گومولوی نعمت اللہ خان صاحب شہید کاواقعہ الیہا وردناک واقعہ ہے کہ جب بھی اس کی طرف خیال کیاجائے طبیعت لے چین ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کام کرنے والا انسان ہو تو اس کا فرض ہے کہ اپنے جذبات کو سنجھالے اور انہیں قابو میں رکھے۔ اس طرح اگر کسی قوم نے کام کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے جو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے جذبات اور اساسات کوروک کر رکھے۔

آتھوں کے آنسو فد اتعالی نے ایساپانی پیداکیا ہے کہ جو دل کی آگ کو بجھائے مگرجب انسان
کا منشاء یہ ہو کہ دل کی آگ کو بجھانا نہیں بلکہ اور زیادہ بھڑکانا ہے تو ضروری ہے کہ آنسوؤں کو
دو کے ۔ بے شک بچہ کی موت پر انسان رو سکتا ہے کیو نکہ بچہ کی بیاد کو قائم رکھنے والی کوئی چڑ نہیں
اور اس وجہ ہے اس کی موت نے جو آگ پیدا کی ہے 'اسے بچھنے دینا چاہئے۔ اسی طرح میاں
یوری کے مرنے پر اور یوں میاں کے مرنے پر رو بچئے ہیں اور اپنی آٹھ کے آنسوؤں سے ہوائی کی
آگ کو کم کرسکتے ہیں۔ مگروہ شخص جس نے خدا کو جان دی اور جو خدا کے رسن ٹیس ارائی کی
ام اور کام کو بھی نہیں ٹیمالیا جا سکتا اس کا یا در کھنا ہمارا فرض اور بہت برا فرض ہے۔ اور جن
لوگوں نے نہیں ' ہیں اس بات کا قائل نہیں' جن خیالات اور احساسات نے 'جس گندی تربیت

نے 'جن غلط عقائد نے اس کے قتل کی تحریک کی اگر ان خیالات 'اس تربیت اور ان عقائد کو مثانا جمارا فرض ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس واقعہ کو ہروقت یادر تھیں - اور اس کا بسترین ذریعہ یکی ہے کہ اس کے ذریعہ آپنے اندر جوش پیدا کریں اور پھراس جوش کو دیائیں نہ کہ آنسوؤں کے ذریعہ نکل جانے دیں - اس واقعہ کے متعلق ہماری مثال اس ہنڈیا کی می ہوجس کے نیجے آگ جل رہی ہو- اوپر سے ڈھکٹا بند ہو اور سارا جوش اس کے اندر محفوظ ہونہ میہ کہ ڈھکٹا اٹھا دیا جائے اور جوش نکل جائے -

پس چونکه نعت الله خال صاحب شهیدی شهادت دین کی خدمت کے لئے ہوئی ہے اس لئے یاوجود طبائع مین جوش اور طبیعت کے رقت کی طرف فطر تا ما ئل ہو جانے کے جہاں ایساموقع ہو ا وہاں اس جوش اور رقت کو دبانا چاہئے -ورنہ اس کے ہیہ معنی ہوں گے کہ ہم اس جوش کو مثانا چاہتے ہیں جواس واقعہ نے پیدا کیاہے - دیکھو دوران لڑائی میں کوئی شخص نہیں رو تا-خواہاس کی آ تکھوں کے سامنے اس کابیٹا گلزے کلزے ہو رہاہو- پااس کابھائی ریزہ ریزہ ہو رہاہو-یااس کے ہاپ کی گر دن دشمن ا تار رہا ہو- ہاں لڑائی کے بعد اس کے آنسو نکلیں گے کیونکہ آنسواس بات کی علامت ہیں کہ کام ہو چکا'اب آرام کاوقت ہے۔ پس ہمیں اپنے آنسوؤں کو اس وقت تک رو کنا چاہیے جب تک ہم اس واقعہ کے حقیقی انتقام سے فارغ نہ ہولیں جس کالینا ہرا یک مو° ن کا فرض ، ويمحوضه اتعالى قرآن كريم مين فرماتا ، وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّو اَمْوَاتَا بُلُ اَحْيَاءً لل ي كه شهيد مرتانس جهال خداتعالي كاس كلام مين ايك نهايت لطيف ا مر کی طرف اشارہ ہے وہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جن کے کام کی شراکت کرتے ہوئے شہید جان دیتا ہے وہ چو نکہ اس کے کام کو جاری رکھتے ہیں اس لئے وہ زندہ ہو تاہے -وہ آنسوؤں ہے اس کی یا د جھلانا اور اس کے کام کے نقش کو مٹانا نہیں چاہتے ۔ اس آگ کو جو اس کی شمادت نے پیدا کی 'اس جلن کوجواس کی جدائی نے پیدا کی اوراس سوزش کوجواس کے فراق نے پیدا ک مٹانا نہیں چاہیج کیونکہ جہاں وہ آگ' وہ جلن اور وہ سوزش تکلیف وہ ہے وہاں وہ ہمتوں کو ہلند کرنے والی' حوصلوں کو بڑھانے والی اور کام میں مدد دینے والی ہے-وہ اس کی شمادت کے ساتھ زندگی میں ہی خود شہادت قبول کرتے ہیں -وہ اپنے نفس کے جذبات کو مارتے اور آنسو بماکراپنے نفس کو آرام نمیں دیناچاہتے تب ان میں وہ جوش' وہ ارادہ اور وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کے اتھ تمام بزے بزے کام دنیامیں کئے جاتے ہیں-ان کی مثال انجن کی می ہوتی ہے جس میں سٹیم

جمع ہو کر بڑے بڑے کام آتی ہے لیکن اگر سٹیم کو نگل جانے دیا جائے تو وہ انجی جو بہت کی گاڑیوں کو تھینچتا ہے 'خود بھی نہیں ہل سکتا۔ پس ہمیں اپنے جو شوں اور جذبات کامفیدا ستعال کرنا چاہیے نہ کہ آنسو ہما کر آرام حاصل کرنا چاہئے۔ یا در کھو کہ وہ پانی جو بہہ گیا وہ بہہ گیا لیکن جے روک لیا جانے وہ بڑے بڑے عظیم الشان کام کر تاہے ۔ پس سے جذبات جو واقعہ شادت سے امارے اندر پیدا ہوئے ہیں' ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ اور وہ خیالاتِ ناپاک ' وہ عقائم باطلہ اور وہ تربیتِ خراب جس کی وجہ سے اس قتم کے واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہو جانا چاہئے۔

میرے نزدیک کابل کے علاء یا امیرامان اللہ خال صاحب یا امیر حبیب اللہ خان صاحب 'یا امير عبد الرحمٰن خان صاحب 'مولوي نعمت الله خان صاحب 'صاحبزاده سيد عبد اللطيف صاحب اور ملاّ عبد الرحمٰن صاحب کے قتل کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے اصل قاتل وہ گذیے خیالات اور وہ غلط عقیدے اور وہ خراب تربیت ہے جو ان لوگوں کی ہو ئی ۔اگر ہن ماتوں کو بدل دو تو کیااس کے ساتھ ہی بیہ لوگ بھی بدل نہ جائیں گے۔ میں مولوی جو بڑے زور شور ہے ہیں قتل کی حمائت کر رہے ہیں اگر آج عیسائی ہوتے اور انہیں سکھایا جا تا کہ نیک نامی ایک احجیجی چز ہے اے ضائع نہیں کرنا چاہئے تو کیا یمی کابل کے علاء اس قل کے خلاف آوا زنہ اٹھاتے۔ اس طرح اگر میں امیرامان اللہ خان صاحب ان وحشیانہ خیالات سے جُدا ہو جائیں یا امیر حبیب اللہ خان صاحب ان ہے مُحدا ہو جاتے تو تمجی مولوی نعمت اللہ خان صاحب اور سید عمد اللطیف صاحب کے قتل کی اجازت نہ دیتے۔ پس ان شہیدوں کے قاتل امیرا مان اللہ خان ساحب اور ا میر حبیب الله خاں صاحب یا علاء کانل نهیں ہیں بلکہ ان کے قاتل وہ جمالت اور وہ غلط خیالات ہیں جو اس ملک میں تھیلے ہوئے ہیں۔ گریاوجو د اس کے ہمارے اند ر انتقام کی خواہش پھر بھی موجود ہے اور ہونی چاہئے اور ہمارا جوش پھر بھی بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہئے۔ کیونگنہ وہ چڑجو ہمارے بھائیوں کو مارنے والی ہے وہ موجود ہے اور اس کو مثانا ہمارے لئے ضروری ہے۔انقام ا یک ایبا جذبہ ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان میں اس کے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے مگراس سے لئے نمایت ضرو ری ا مربہ ہے کہ معلوم کیاجائے انتقام کس ہے لینا ہے۔ اس بات کا پیتہ لگائے بغیراگر غلط طور پر اس جذبه کااستعال کیاجائے تو انسان خود مجرم بن جا تاہے۔ دیکھواگر ایک شخص جس کے ہاپ کو کسی نے مار دیا ہو پغیرا پنے ہاپ کے قاتل کا پہۃ لگائے کسی

اور کو قتل کردے تواہے اس لئے ٹرانہیں سمجھاجائے گا کہ اس لے مدلہ کیوں لیا ہلکہ اس لئے بر سمجھا جائے گا کہ اس نے غیرہے بدلہ لیا۔ای طرح ان مظالم میں جو ہمارے بھائیوں پر کابل میں ہوئے' ہارے مد نظر کوئی انسان نہیں جس ہے ہمیں انقام لینا ہے کیونکہ وہ تو بندہ ہے چند نایا ک اور غلط خیالات کا- وہ تو ہتھیا رہے غلط اور ناد رست عقائد کا- اور کیا کبھی کسی نے تکوار ہے بھی بدلہ لیا ہے۔ نہیں بلکہ تکوار چلانے والے ہے بدلہ لیا جاتا ہے۔ پس ہمارا مجرم وہ جمالت ہے جس یں ہمارے بھائیوں کے قاتل مبتلاء ہیں ہمارا مجرم وہ غلط عقائد ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسے فعل کر رہے ہیں پس انتقام ایک نمایت اعلیٰ درجہ کاجذبہ ہے اور ہم اس جذبہ کومٹانے کے لئے ہر گز تیار نہیں ہیں خواہ ساری دنیاہی اسے بڑا کیون نہ کہے اور ہمارے جو بھائی کابل میں شہید کئے گئے ہیں ان کا نقام لیناہم پر فرض ہے۔ گر آ د میوں ہے نہیں بلکہ وہ انقام ان بد خیالات او ران جہالتوں ے لینا ہے جو کابل میں پھیلی ہوئی ہیں ۔ اور وہ انقام یمی ہے کہ ان غلط خیالات اور بدعقائد کو مٹائیں جن کی وجہ ہے ایسے واقعات رونماہوتے ہیں۔اور جب تک ہم ایبانہ کریں اس وقت تك ہم يہ كينے كے مستحق نہيں ہيں كہ ہميں ان شهيدوں سے تعلق ب اور ان كے مرنے ر افسوس کرتے ہیں- کیونکہ وہ چیزجوان کے قتل کی وجہ ہے اسے سامنے دیکھ کرخاموش رہنے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمین اپنے شہیدوں ہے اُنس اور محبت نہیں ہے ۔ پس پیہ ہمارا فرض ہے اور ہاری غیرت کا نقاضا ہے کہ اس وقت تک آرام نہ کریں جب تک ان چیزوں کو مٹانہ لیں جو ہمارے بھائیوں کے قتل کا باعث ہیں۔ اس کی طرف میں اس وقت توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مگریہ وہ ا نقام ہے جس کے لئے کابل یا خوست جانے کی ضرورت نہیں ۔ ہندوستان سے باہر نکلنے کی حاجت نہیں بلکہ اس کے لئے اپنے گاؤں' اپنے محلّہ اپنے گھر بلکہ اپنے نفس سے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مقصداس کے دل'اس کے گھر'اس کے مُلّہ اوراس کے ملک میں بھی موجو د میں - یا زیادہ واضح الفاظ میں یوں کمہ دون کہ صاحبزا دہ سید عبد اللطیف صاحب اور مولوی نعت اللہ خان صاحب شہید کے قاتل کابل میں ہی نہیں ہیں' بلکہ انسان کے اپنے نفس میں اپنے رشته دا رول میں 'اینے محلّہ میں اپنے شہر میں موجود ہیں - پس بیہ کسی افغان کاہی فرض نہیں کہ ان شہیدوں کا انقام لے۔ وہ مخص ہمارے ساتھ افغان ہونے کی حیثیت سے تعلق نہ رکھتے تھے بلکہ احمدی ہونے کی حیثیت سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وجہ سے وہ افغان نہ تھے بلکہ احمد ی تھے۔ اس لئے جو بھی احمدی ہے وہ ان کارشتہ دار ہے۔ پس انقام لینے کے لئے ہاری جماعت کا کوئی فرویہ

نہیں کمہ سکتا کہ میں پھیان نہیں' میں پشتو نہیں جانتا-اس ا مرکی ضرورت اس وقت ہوتی بب ہمارے شہیدوں کے پٹھان قاتل ہوتے-امیرامان اللہ خان صاحب قاتل ہوتے-ان کے قاتل تو روحانیت کی کی'اسلام ہے بُعد اور جمالت کی فراوانی ہے اور بیر ہر جگہ موجو دہے'اسے قمل کرنا چاہئے-پس ہرا یک احمدی کا فرض ہے کہ ان خونوں کا انتقام لے-اور ہرایک احمدی کے سامنے سے قاتل موجود ہیں-اگر وہ انہیں قمل نہیں کرتا تو اسے اپنے شہیدوں سے کوئی ہمدردی نہیں-اور اگر قمل کرتا ہے تو گھر پیٹھے مدلہ لے لیتا ہے-

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں کوئی واقعہ رونماہو تا ہے وہاں ہے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے وعام رحجہ بی ہو سکتی ہے۔ دعام رحجہ بی ہو سکتی ہے۔ دعام رحجہ بی ہو سکتی ہے۔ اللہ خان صاحب کی شیادت کا واقعہ جہاں ہوا ہے وہاں کے ساتھ اسے ایسا تعلق ہے کہ ہوتی ہی جہاں ہوا ہے وہاں کے ساتھ اسے ایسا تعلق ہے کہ ہو بھی جو بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب بھی کابل کانام 'مولوی نعمت اللہ خان صاحب کا نام اور جب بھی کابل کانام 'مولوی نعمت اللہ خان صاحب کا نام ہمارے کا نوں میں پڑے گاہمارے جذبات کے باریک تا روں کو اس ایسان اللہ خان صاحب کا نام ہمارے کا نوں میں پڑے گاہمارے جذبات کے باریک تا روں کو بالرکرالی آوا زیدا کرے گاجو نمایت بی رقت آ بیزا ور در در اگیز ہوگی اس لئے اس علاقہ کی طرف خاص توجہ کرتی چاہئے۔ مرجول کرانا کے خاص توجہ کرتی چاہئے ہوں کہ ان کے گھروں میں ان کے محلوں میں ان کے شروں میں قاتل موجود ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔

یں نہیں سمجھ سکنا کوئی شخص اپنے آپ کو انسان کملاتے ہوئے آدم کی اولاو میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے جب تک اس کے جذبات اور احساسات ایسے نہ ہوں کہ وہ ان کے ذکر کو تا ذور کے جنبوں نے اس کی خاطر اپنے خون کو پائی کی طرح بمایا اور اپنے سرکو کتایا۔
ان کے ذکر کو تا ذور کھے جنبوں نے اس کی خاطر اپنے خون کو پائی کی طرح بمایا اور اپنے سرکوکتایا۔
انسانوں کی یاد کو اگر کوئی شخص تھو ڑے تھو ٹرے وقعہ کے بعد تا ذور نمیں کر تا تو یقینا وہ ونیا کی اون انسانوں کی یاد کو اگر کوئی شخص تھو ڑے تھو ٹرے وقعہ کے بعد تا ذور نمیں کر تا تو یقینا وہ ونیا کی اون کی سختی بار کوئی شخص مار اگریا تو اس کا کتا بھو کا پیاسا اس کی لاش کے پاس پڑا پڑا مرگیا۔ جب سنے جاتے ہیں کہ کوئی شخص مار اگریا تو اسان میں وفا کیوں نہ ہو۔ یس اگر ہم اپنے آپ کو انسان کے جس میں تو وہ جنوں نے خاتم طور پر جان دے دی یا اپنے قلوب پر موت وار دکی۔ یعنی خوا وانہ ان س کے ذور وال کرکے شہیدوں خوا وان ان کو خریان کرکے شہیدوں

میں داخل ہو گئے ان کی یا د کو تازہ ر تھیں۔

پس میں اپنی جماعت کے لوگوں کو اس طرف قوجہ دلاتا ہوں۔ خصوصاً ان لوگوں کو جن سے ہما ان میں میں اپنی جماعت کے لوگوں کو اس طرف قوجہ دلاتا ہوں۔ خصوصاً ان لوگوں کو جن ہم ان ملکوں کو چھو ڈسیں سکتے جہاں ہمارے شہیدوں کا خون یا پلیند بھی گر اہے۔ اور احساسات کو کوئی چیز کا خیس سکتی۔ جب بھی ہی چار حرف ک۔ ا-ب ل مل کر ہماری آتھوں کے سامنے آئیں گے ہما ان کا خیس سکتی جب بھی ہی چار حرف ک۔ ا-ب ل مل کر ہماری آتھوں کے سامنے آئیں گے ہما ان جمی تو جو کہ کوئی چیز عرف ہمی توجہ کرتی چا ہے۔ مرجو لوگ وہاں نہیں جاسے تو ہ سے طرف بھی توجہ کرتی چا ہے۔ وہ اس خیس جاسے تو ہ سے خوا ہوں نہیں جاسے دہ سے جہ دو اپنی گھروں میں رہ کر بدلہ لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہیں نہی کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہیں ہمیں کچھ کرتے کی کیا ضرورت ہیں سمجھتا اور ہوں اپنی دو گئی کے جیں کچھ کئے جیں چھر کئی ضرورت نہیں سمجھتا اور اس پر اپنی تورید ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بھیں ان لوگوں کے انتقام کی کچی تو فیتی طور پر خواہ ذبنی اور قلری طور پر جنوں نے دین کی خدمت میں جانیں دی ہیں خواہ جسمانی طور پر خواہ ذبنی اور قلری طور پر بر اور ہما ذرا مراح کے انتمام ان کو گوں ہے جو بتھیا رکے طور پر بر جن سے بچھے کما ذرکم کمی قسم کا ابھی خیروں سے انتقام ان کی چیزوں ہے ہو جو اصل قائل ہیں نہ ان لوگوں ہے جو بتھیا رکے طور پر بر جن سے بچھے کما ذرکم کمی قسم کا ابھی خیروں کو انتمام کو گون کے تھیا در ہی جن سے جی کھی کو انتمام کی گونی خواصل کا تی گیروں کے دین کی خدمت کی میں جو جو اصل قائل ہیں نہ ان کو کوں ہے جو بتھیا در کے بی جن سے بی خواصل کا تی گیروں کے دین کی خدمت کی گونینی نہیں ہے۔

(الفضل ۱۱- دسمبر۱۹۲۳ء)

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيثمِ نَحْمَدُهُ وَتُصَلِّقَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## کار کنانِ نظارتاورصد را نجمن احمد یہ کے ایڈ ریس کاجواب

(قرموده۲۱-نومیر۱۹۲۳))

اس وقت جو ایڈرلیس کارکنانِ نظارت اور صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے پڑھا گیا ہے اس کے جواب میں میں اپنی طرف سے اور ہمراہیانِ سنرکی طرف سے وہی فقرہ کتا ہوں جو رسول کریم ﷺ ایسے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ بجنوَاکمُمُّ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَوَاهِ۔

چونکہ آج اس سے قبل جھے دومو تعوں پر بولنا پڑا ہے اور کھانی کی شدت کی وجہ سے شل

زیادہ نہیں بول سکتا اس لئے جھے یہ تو نہیں کہنا چاہئے کہ بیب اس وقت پچھے ذیادہ کہنا نہیں چاہتا

ملکہ سے کہنا چاہئے کہ ذیادہ کہ نہیں سکتا گرا تا ضرور کہتا ہوں کہ وہ کا میابی جو سلمہ احمد یہ کواس

سفر میں حاصل ہوئی ہے اگر اس میں انسانی کو خشوں کا پچھے دخل ہے اگر چہ استے تھوڑے وقت

میں استے بڑے کا م اور ایسے عظیم الشان نتائج جو رو تماہو سے ہیں انہیں یہ نظر رکھے ہوئے نہیں

میں استے بڑے کا م اور ایسے عظیم الشان نتائج جو رو تماہو سے ہیں انہیں یہ نظر رکھے ہوئے نہیں

کمد سکتے کہ انسانی کو خشوں کا اس میں دخل ہے لیکن چونکہ خدا تعالی نے بعض فضل بھی انسانی

میر کے جو اب میں رکھے ہیں اس لئے اگر اس تھو ڈی بہت حرکت اور کو خشش کو یہ نظر رکھا

خالے جو جماعت کی طرف سے گی گئی ہے تو یہ کہنا چائی پر پردہ ڈالٹا ہوگا کہ وہ سمی اور مونت جو خدا

تعالیٰ کے اس فضل کا جاذب ہوئی ہے وہ صرف میرے اور میرے ہمراہیاں سفرکے کاموں شکہ

اگر ہم غورے دیکھیں تو ہمیں بوضاحت سہبات معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا میں بہت سے کام '

بت می کامیابیاں' بت می فتوحات الی ہوتی ہیں کہ ان کاسمرا تو بعض کے سربند هتاہے مگران کے حذب کرنے اور حاصل کرنے کے لئے سینکلووں ہزاروں آومیوں کی کوششیں ملی ہوتی ہیں۔ اور قوانین قدرت کے ماتحت نیجی چیزیں اوپر کی چیزوں کے پنیچے چُٹیپی رہتی ہیں۔ پس ہمیں اس کامیابی میں جو ہمیں سفریو رہ میں حاصل ہوئی اگر کچھ انسانی کوشش کا دخل ہے تو اس میں آج ایڈ ریس پیش کرنے والے بھی شامل ہیں۔ مجھے ہیشہ کو رل ریف(CORAL REEF) کا خیال کرکے تعجب آیا کر تاہے۔ بعض جزائز کی نسبت دریافت ہواہے کہ وہ حقیقی مٹی ہے نہیں ہے بلکہ کو رل ریف ہے ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے مجموعہ سے وہ 7٪ امر بنے ہیں۔ جن میں اب آدی بہتے ہیں۔وہ کیاہیں وہ خشکی جو سمند ر کامقابلہ کر رہی ہے 'جو بنی نوع انسان کوا نی پیٹیریر سوا ر کئے ہوئے ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے کام کا نتیجہ ہے گویا وہ جزیرہ جے ان میں بسنے والے لوگ ایناوطن کہتے ہیں نمایت چھوٹے چھوٹے اور حقیر کیڑوں کے ایک دو سرے بر جانیں دے دینے کا نتیجہ ہے-ایک پر ایک کیڑا گر تاہے اور اس طرح کرو ڑوں کرو ڑ مرتے جاتے ہیں تاکہ وہ زمین بنائیں جس یروہ انسان جے خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے جلال کے اظہار کے لئے پیدا کیاہے بیے۔اس جلال کے اظہار کے متعلق کوئی کمہ سکتاہے کہ کیڑوں کابھی حصہ ہے؟ گراس میں اس کیڑے کابھی وخل ہے جو سب سے پہلے مرکر سمند رکی تهہ میں گیاجز پر ہ میں بسنے والے عام لوگ اس کاد خل نہیں جانتے گرا س میں ذرا بھی شک نہیں کہ اس کاد خل ہے -اگروہ جان نہ دیتااوراس کے اوپر دو سرے کیڑے اس طرح نہ مرتے جاتے تو کوئی انسان اس جگہ نہیں رہ سکتا تھاجہاں جزیرہ بنااو روہاں اپنے پیدا کرنے والے کے جلال کا ظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ای طرح تمام سلساوں میں ہو تا ہے۔ ہر طبقہ کے لوگ اپنے اپنے رنگ میں کام میں لگے ہوتے ہیں اور ہر شخص ان کامیابیوں کاحصہ دار ہو تاہے جو حاصل ہو تی ہیں۔ گران میں ہے بہت ہے ہوتے ہیں جو اپنے قائم مقاموں کے بروہ میں یا اپنے سے زیاوہ حیثیت رکھنے والوں کی جاد ر میں چیسے رہتے ہیں مگراس کے بیہ معنی نہیں ہوتے کہ ان کاکام باطل ہو جاتا ہے اور ان کاحق جاتا ر ہتا ہے۔ دیکھواگر سورج کی موجو د گی میں ستارے جیکتے نہیں تواس کے بیہ معنے نہیں کہ وہ موجو د ہی نہیں۔اگر لیپ کے مقابلہ میں جگنوروش نہیں ہو تاتواس کے بیر معنے نہیں کہ اس میں روشنی ہی نہیں بلکہ اس کے بیہ معنی ہیں کہ اس سے زیادہ روشن چیز سامنے آگئی اور اس روشنی میں جگنو کی رو شنی بھی شامل ہو گئی۔ ہزار روپیہ میں اگر کوئی ایک بپیہ ڈالے تولوگ اس پر ہنسیں گے مگر

اس میں کیافٹک ہے کہ اس ایک بیسہ ہے ہزار روپیہ کی قیت بڑھ گئی-اور کوئی فلنی اور کوئی حساب دان یہ خابت نہیں کر سکتا کہ قیت نہیں بڑھی- ای طرح سورج کے سامنے دو سرے اجرام فلکی کی روشنیاں یہ ھم ہو جاتی ہیں اور اور سورج ہماری دنیا کو روشن نہیں کر سکتے بوجہ بہت زیادہ دور ہونے کے گراس ہے انکار نہیں ہو سکتا کہ سورج کی روشنی میں ان کا بھی حصہ

پس ہرا یک فتح جو ہمارے سلسلہ کو حاصل ہوتی ہے اور ہرا یک کامیا بی جو ہماری ہماعت کو ملتی
ہے خواہ اس کے متعلق اس بات کا اظہار ہویا نہ ہویا اس کی قد رہویا نہ ہو- خواہ اس کااحساس ہو
یا نہ ہو مگر ہر فرد جو سلسلہ کے لئے اپنی انگلی بھی ہلا تا ہے خواہ وہ کسی مقام پر گھڑا ہو- پائی بھرنے والا
مقد بھویا صفائی کرنے والا چو ہڑا وہ بھی اس کا ممیا بی اور فتح میں شریک ہے اور الیابی شریک ہے جیسے
اعلیٰ کام کرنے والا ۔ گو در جہ اور مقدار کے لحاظ ہے فرق ہوگا - ایک شخص جو کسی گاؤں کی زمین کا
میں ہے 1999ء ایکڑ کامالک ہے مقدار کے لحاظ ہے اس شخص سے فرق رکھے گاجو ایک گرزمین کا
مالک ہے گرمالک دونوں کو کماجائے گا۔

پس میں اس وقت اس صداقت کے اظہار سے پاز نہیں رہ سکتاجو اکثراو قات یا بھشہ اکثر لوگوں کی نظر سے پابٹسوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ کی شاعر نے کسی اور موقع کے لئے کہا ہے گر میں اس موقع پر بھی اسے چہپاں کرتا ہوں کہ بہت سے بھول الیہ ہوتے ہیں جو اپنی خوبصورتی اور خوشبو کے لئاظ سے ان پھولوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں جو کسی حسین کے سیندیا سربہ جگہ پاتے ہیں مگروہ اس لئے بغیر قدر کئے فرجھا جاتے ہیں کہ قدر کرنے والے کی نگاہ ان پر نہیں بڑتی اس کہ قدر کرنے والے کی نگاہ ان پر نہیں اور اپنے اپنے اور اپنے اپنے اور اپنے اپنے اندر زیادہ قربانی اور زیادہ ایک رکارگے رکھی طور پر لئوں کی تو جہ نہیں کہ جاتی ہیں گراہے حالات میں کی جاتی ہیں کہ طور پر خرھ کر لوگوں کی تو جہ نہیں کہ جاتی ہیں کہ طبی طور پر چڑھ کر لیے دکھی کہ وہ کو شش جو میٹا رپر چڑھ کر ایک رکھی کہ ہور کیا گئی ہیں کہ طور پر خرک کی بیاتی ہیں کہ وہ کو شش جو میٹا رپر چڑھ کر ایک رکھی ہیں کہ وہ کو شش جو میٹا رپر چڑھ کر ایک دکھی ہیں گئی ہیں کہ وہ کو شش جو میٹا رپر چڑھ کر ایک دکھی ہیں کہ وہ کو شش جو میٹا رپر چڑھ کر ایک دکھی ہیں کہ ایک رکھی ہیں کہ ایک وہ کئی کی بیاتی ہیں کہ ہے۔

اس دقت میری نشاء میہ نمیں ہے کہ اس ایڈ رئیں کے جواب میں کوئی کمی تقریر کروں پاکسیہ ہے ہے کہ ایک اہم مقصد کی طرف آپ لوگوں کو قوجہ ولاؤں اور وہ میہ ہے کہ دنیا کی نظروں میں اور انبان کی نظرہے بہت می باتیں پوشیدہ رہ عتی ہیں اور رہتی ہیں گرایک اور بہتی ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نمیں رہ عتی اس کے لئے ہرراز تھلی ہوئی کتاب ہے۔وہ دل کے جمیدوں اور دماخ کے اند ر پوشیدہ نیتوں سے واقف ہے وہ کونوں میں پھپ کر اند چرب میں گئے جانے والے کاموں سے آگاہ ہے اس کی نگاہ جس طرح اس شخص کے کاموں پر پڑتی ہے جو کرو ژوں آو میوں کے سامنے کوئی کام کر تا ہے ای طرح اس کے کاموں پر بھی پڑتی ہے جو خلوص ول او رپاک نیت سے گوشہ تھائی میں بیٹھ کر کر تا ہے اور وہ ہتی موازنہ کرنا جانتی ہے - حضرت مسح موعود " قرمایا کرتے تھے خدا تعالی کی نظر مقدار پر نہیں بلکہ اظامی پر ہوتی ہے - ایک امیر جس کے پاس کرو ثر روپ ہے خدا تعالی کی نظر مقدار پر نہیں بلکہ اظامی پر ہوتی ہے - ایک امیر جس کے پاس در وی روپ ہے اور ایک غریب جس کے پاس دس روپ پر بیان پی تا کہ وس بڑار روپ خدا کی داہ شن دیتا ہے اور ایک غریب جس کے پاس دس روپ پر بیان پڑا کے دے دیتا ہے تو گوانسانوں کی نظر میں دس بڑار روپ ذیا دہ ہیں گرخدا کی نظر میں دس بڑار روپ ذیا دہ ہیں گرخدا کی نظر میں دس بڑار روپ ذیا دہ ہوں گر خدا کی خود کے دیا دیا آدھا مال دے دیا ۔

آپ لوگوں کو میں جو پکھے اس وقت کمنا چاہتا ہجوں وہ سیر ہے کہ اس بات کو دیکھے کر کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ پوشیدہ اور مخفی رہنے والے کام ہیں اور لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے کی قتم کی کو تاہی اور ستی ہے کام نہیں لینا چاہئے۔ کیونکہ جس ذات ہے ہارا تعلق ہے اس پر جس طرح بڑے لوگوں کااور مختلف صیغوں کے نا ظروں کا کام ظاہرہے ای طرح تمہار ابھی ظاہر ہے اور وہ موازنہ جانتا ہے۔ بھر بہت چیزیں الی ہوتی ہیں جو کھری سمجی جاتی ہیں مگر کھوٹی ہوتی ہیں ۔ اور بہت الی ہوتی ہیں جو کھوٹی کی جاتی ہیں مگر کھری ہوتی ہیں ۔ پس تم اینے کاموں میں خلوص اور نیتوں میں یا کیزگی بید اکرو-ممکن ہے تم میں ہے کس کے کام کے نتیجہ میں جے وہ گوشہ تنمائی میں بیٹھ کر کرے اور جے کسی نے نہ دیکھا ہو اسلام کی آخری فتح حاصل ہو۔ فرض کرواسلام کی کامیالی کے لئے دس کرو ژاورا یک نمبر کی ضرورت ہے ۔ دس کرو ژنوباقی جماعت نے حاصل کر لئے اور ایک مخض نے ایک نمبر حاصل کیا۔ اب کیاریہ ایک نمبر تقارت کی نظرے دیکھاجائے گا۔ ہرگز نہیں کیونکہ کامیابی کے لئے ایک کروڑ نمبرکافی نہ تھے بلکہ ایک کروڑ ایک نمبر کی ضرورت تھی اور اس وجہ سے کامیابی کاسرا اس ایک نمبرهاصل کرنے والے کے سرہو گا کیو نکہ اگروہ نہ ہو تاتو کامیابی نہ ہوتی۔ پس تم لوگ اپنے کاموں میں اخلاص اور نیتوں میں پاکیزگ اختیار کرواور پی تبھی خیال نہ کرو کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں یا نہیں سب کامعاملہ خدا تعالیٰ ہے ہے اور کوئی چیزاس سے بوشیدہ نہیں ہوگی- جس نیت اور جس اخلاص سے کوئی کام کیاہو گانس کابدلہ ویساہی ملے گااور کمی کی محنت ضائع نہ جائے گی اس لئے افسرد گی کی کوئی وجہ نہیں اور لوگوں کی بے تو پیگی کا کوئی اثر نہیں ہونا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کہنے کی اس وقت مجھے میں

طاقت نہیں ہے۔ اور میں اس دعا پر تقریر ختم کر تا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہماری جماعت کے ہرا یک فخص کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ دار ایوں کو اخلاص اور پاکیزہ نمیت سے لپورا کرے تاکہ جب وہ خدا کے حضور پیش ہو تو کہہ سکے کہ جو کام میرے سپردکیا گیا تھاا۔ میس نے کیا جمال

تك ميري طاقت تقي-

(الفضل ١٩- مارچ١٩٢٥ء)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِمِ الْكُويْمِ

## ساکنانِ محلّہ دارالرحمت کے سیاسنامہ کاجواب

(فرموده ۲۵-نومبر۱۹۲۳ء)

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

لوگ خواہش رکھتے تھے اس لئے اور کلڑے دیئے گئے۔

لیکن با ہر آبادی کاسلسلہ شروع کرنے میں ایک اور روک بھی تقی اور وہ یہ کہ اگر ماہر آمادی ہوئی تو جو نکہ ہم ہی یمال کے مالک نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں اس لئے دو نقص پیدا ہوں گے ایک یہ کہ ہندو جو ابھی تک باہر نہیں نکلے ہمارے مکان دیکھ کریا ہر نکلیں گے۔ اس طرح غیروں کی آبادی بھی بڑھ جائے گی-اور دو سمرا یہ کہ جب کہ آبادی کے قابل اکثر ذمین غیروں کے پاس ہے (اس وقت ہمارے پاس آبادی کے قابل زین صرف جھ سات ایکڑ تھی) اور لوگوں کو جب ماہر آبادی کی خواہش ہو گی تو وہ دو سمروں سے قیمتا زمین خریدیں گے جو منگی دیں گے اور اس طرح ہاری جماعت کا نقصان ہو گا کیونکہ وہ جنہیں ہاری آبادی بڑھانے سے تعلق نہیں ان کی بیہ غواہش ہو گی کہ زیادہ سے زیادہ روپیہ وصول کریں- میرے ان خیالات کی تقید بق اس طرح ہو گئی کہ میں زمین جہاں یہ محلّہ آباد ہے مرزاا کرم بیگ صاحب ہے ایک سکھ نے خرید لی اس لئے کہ وہ جانیا تھا کہ اس ہے بہت فائدہ ہو گا-اے بہت سمجھایا گیا کہ تم ہے ہمارے برانے تعلقات یلے آتے ہیں اور تم سے کوئی زمین نہیں خریدے گا مگروہ میں کمتا تھا مجھے یقین ہے کہ قادیان کی آبادی پڑھے گی اوریقینا مجھ سے بیر زمین خریدی جائے گی- اس بناء برمیں بیر نہیں کہ سکتا کہ میں نے زمین خریدی ہے بلکہ میں ہیر کہتا ہوں کہ میں نے سونا خریدا ہے۔اس وقت بیہ سوال پیدا ہوا کہ خواہ پکھ ہواس زمین کو خرید لیا جاوے- چنانچہ جس طرح بھی ہوا کو شش کرکے اور جیسا کہ ایڈ رئیں میں بھی اشارہ کیا گیاہے ہم نے گھرکے زیو رات تک فروخت کرکے بیہ زمین خرید لی اور اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو شش کا ہیہ نتیجہ ہوا کہ دو محلے آباد ہو گئے۔ایک طرف وا رالفضل اور دو مری طرف دارالرحمت۔ پھربقیہ زمین کے متعلق بھی خدانے روک دور کر دی اور وہ ہمیں ولا دی- اب قادیان کی زمین ہمارے پاس ہے یا دیگر احمد بوں کے پاس۔ اس لئے وہ خطرہ نہیں رہاجو پہلے تھا کیو نکہ احمد ی غیروں کو زمین نہیں دس گے -او رمجھے یقین ہے کہ جو حضرت مسج موعود علیہ السلام کی ان پیشکو ئیوں پر جو قادیان کی ترتی کے متعلق ہیں یقین رکھتے ہیں وہ تبھی الیمی قیت نہیں رکھیں گے جوان پیشکو ئیوں کے پورا ہونے میں روک ہو۔

چونکہ اس وقت میری توجہ ایک اور معاملہ کی طرف چمری ہوئی ہے جس کا مجھ پر سخت ہو جھ ہے اس لئے میں اس ایڈ ریس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس کی طرف توجہ کر تاہوں۔ جھے یمان آتے ہوئے معلوم ہوا ہے کہ بجائے کم ہونے کے طاعون بڑھ رہی ہے اور احمدی

محلوں میں بھی اس کے آثاریائے جاتے ہیں۔ موت ہیشہ آتی ہے لوگ مرتے ہیں بعض دفعہ ا جائک مو تیں بھی ہوتی ہیں لیکن طاعون کی موت کے ساتھ چو نکد الی بات مگل ہوئی ہے کہ سے عذاب کی خبر کے طور پر آئی ہے اس لئے گو بعض احمد یوں کا فوت ہو جانا حضرت میچ موعود کی پریٹکوئی کے منافی نہیں مگرجو نکہ شانت اعداء کاباعث ہو سکتا ہے اس لئے طاعون کے خیال ہے ہر ا یک احمدی کے دل پر بوجھ ہو تاہے اور قدر تأ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ شامت اعمال یا کمی اور حکمت الٰبی ہے دو سروں کی ثانت کا نشانہ نہ ہے۔ میں اس اجماع ہے جو اس خبر کے بینے کے بعد جلدے جلد کچھے میشر آیا ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت کو تاکید کر تا ہوں کہ علاوہ اس کے کہ بہت دعاؤں ہے کام لیں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہماری جماعت کے مردوں' عور توں' چھوٹوں' بیوں سب کو بچاکرائے فعنل کے نئے رکھے ظاہری مفائی کی طرف بھی خیال ر کھیں کیو نکہ وہائی ا مراض کاغلاظت ہے بہت بڑا تعلق ہے خصوصاً طاعون کا-پیں میں دوستوں کو نفیحت کرتا ہوں کہ ہر محلّہ کے لوگ فوراً خواہ ای وقت 'خواہ منج کو اپنے اپنے محلّہ کی صفائی کا ا نظام کریں ۔ جھے افسوس ہے کہ قادیان میں آئے ہوئے تین دن گزرگئے اور کی نے خمر شہ دی -اگر مبلے خبر کمتی توای وقت اس طرف توجہ کی جاتی-اب جس قد رجلدی ہو سکے اس طرف توجہ کی جائے۔ تمام گھروں میں ہدایات دے دی جائیں کہ گھروں میں یا گھروں کے یاس کو ڑا کرکٹ نہ کے چینکا جائے۔ ایک دوائی منگوائی گئی ہے جو گھروں میں تقتیم کی جائے گی۔ اس کے متعلق ڈاکٹر صاحبان جو ہدایات دیں ان ہر لفظا عمل کیا جائے۔ ایسے ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نین 'کافور اور جدوار کی گولیاں کھلاتے تھے ان کا استثمال کیا جائے۔ اپنے جسم کو زخم کگتے یا گخت تھکان ہے بچایا جائے۔ سروی ہے حفاظت کی جائے یاؤں کے نگلے ہونے ہے بہت احتیاط کی جائے۔ پاؤں کو گرم رکھاجائے۔ الیم جگہوں یا ایسے گھروں میں جہاں کسی کو بخار وغیرہ ہو چُھیایا نہ جائے۔ اور ڈاکٹر جو ہدایات دیں ان پر عمل کیا جائے۔ بالآخر پھر میں میہ کہتا ہوں کہ دعا میں کرو خد اتعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے ۔ یہ دعائیں اپنی جماعت کے لئے ہی نہ ہوں بلکہ دو سرول کے لئے بھی ہوں۔خدا تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے۔

(الفضل ۳- مارچ ۱۹۲۵ء)

الانعام : سووا

لائیڈ جارج ۱۸۹۳ (۱۸۹۳) LLOYD (GEORGE) اگریز مدیر۔ ۱۸۹۳ء کے بعد ۵۳ مال تک پارلیمیڈ میں بنگ کی مخالفت مال تک پارلیمیڈ کی آزاد خیال استعار دخمن رکن رہا۔ جنوبی افریقہ میں بنگ کی مخالفت کی۔ ۱۹۹۹ء میں میرس کی صلح کانفرنس میں شریک ہونے والے چار بروں میں ہے ایک تھا۔ دو سری عالمی جنگ ہے تجل دشمنوں کو رعایت دینے کی پالیسی کی مخالفت کی۔ ۱۹۲۲ء میں انگریز و ترکوں کے مخدوث طالات میں وزیر اعظم کے عہدہ ہے مستعلق ہوا۔

(The New Encyclopaedia Britannica (Micropaedia)

vol. VI-P.284 15th Edition)

ا کرن GEORGE NATHANIEL (۱۹۲۵-۱۹۲۹) 1st MARQUIS OF KEDLESTON

کرزن جارج نیتمنیل' مارکوس اول کرزن آف کیڈلشن۔ برطانوی مربر' ہندوستان کے وائسراے (۱۸۹۹ء-۱۹۰۵ء) کی حثیت سے اصلاحات نافذ کیس۔ شال مغربی سرحد میں امن قائم کیا۔ ویل میں ایڈورڈ ہفتم کی تخت نشینی کاشاند ار دریار منعقد کیا۔ کمانڈر انچیف لارڈ کچنرے اختلاف کی بناء پروائسرائے کے عمدے سامتعفیٰ دے دیا۔

(THE ENCYCLOPAEIDA BRITANNICA Vol-VII P.665

**ELEVENTH EDITION: CAMBRIDGE 1911)** 

- ۳ للای باب ۴ آیت ۵ نارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ابور مطبوعه ۱۸۷۰ء
- ۵ متی باب ۱۱ آیت ۱۳٬۱۳ نارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایو رمطبوعه ۱۸۷۰ء
- ٢ متى باب ٢٣ آيت ٣٩ تاريخه اند يا بائبل سوسائني مرز الور مطوعه ١٨٧٠ء
  - 4 فاطر: ٢٥
  - ٨ لَاإِكْواهُ فِي الدين قد تبيّن الرشد من الغي ..... (البقرة : ٢٥٧)
- 9 نمے باید مرایک ذرہ عزتمائے ایں دنیا۔ منہ از بسرماکری کہ ماموریم خدمت را (ور مثین فاری صفحہ۳اطیع باراول ضیاءالاسلام پریس ربوہ)
- "سيدالقوم خادمهم" كنز العمال جلد الصفح. اكاروايت نمبر ١٥١٥ مطبوع حلب ١٩٧٩ و
  - ا یو حناباب ۸ آیت ۳۶ نار تھ انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور مطبوعہ ۱۸۷۰ء

١٢ "ينظرون اليك وهم لايبصرون" تذكره صخم ١٨- ايدُيش چمارم

١١١ اشاعة السند نمبر اجلد عصفي ١٢١ ٢١ (مفهومًا)

۱۲ امین عاب ۱۸ آیت ۲۰ نار تھ انڈیایا کیل سوسا کی مرزا بورمطبوعہ ۱۸۷۰ء میں آیت کے

استناءباب١٨ أيت ٢٠- تاريح التريابا بل سوسا في مررا بور تصوف ١٨٤٥ من أيت

الفاظ یہ ہیں۔ "لیکن وہ نبی جو الیمی گشاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام ہے کہ جس کے

کنے کامیں نے اسے حکم نہیں دیا۔ یا اور معبودوں کے نام سے کیے تووہ نبی قتل کیاجادے "۔

١٥ الحاقة : ١٥ تا٤٣

١٦ ازاله اوبام حصه دوئم صغه ۷۷ روحانی نزائن جلد ٣ صغه ۷۷ (مفهوماً)

14

۱۸ تخفه غزنوبه صفحه ۲۹ روحانی نزائن جلد ۱۵ اصفحه ۵۵۹ (منهوماً)

١٩ الكيف: ٢٨ تا٩٨

۲۰ سعد زغلول بإشاريدائش ۱۸۵۷ء وفات ۱۹۲۷ء

۲۱ متی پاپ ۱۲ آبیت ۳۲٬۳۳ برنش اینز فارن پائبل سوسائی انار کلی لامور مطبوعه ۱۹۹۳ء

۲۲ فاط : ۲۵

۲۳ رساله الوصيت صغيراا- روحاني خزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۰۹

۳۴ رساله الوصيت صغحه ۱۰۰- روحانی خزائن جلد ۲۰ صغحه ۲۰۳ ۴۳

10

۲۷ کشتی نوح صفحه۲۷٬۲۷ روحانی خزائن جلد ۱۹صفحه ۲۵-۲۸

۲۷ کشتی نوح صفحه ۲۲- روحانی خزائن جلد ۱۹صفحه ۲۰

۲۸ کشتی نوح صغحه ۲۰- روحانی نزائن جلد ۱۹صفحه ۱۸

٢٩ كشتى نوح صفحه ١٢- روحاني خزائن جلد ١٩صفحه ١٢ (منهوماً)

• ٣٠ كشتى نوح صفحه ١٣٠١٣- روحاني خزائن جلد ١٩صفحه ١١٠١١

اس رساله الوصيت صفحه ١٠- روحاني خزائن جلد • ٢ صفحه ٨ • ٣٠

۳۲ "کس نے اس راستباز کو پورپ کی طرف سے برپاکیا" یسعیاه باب ۴ آیت ۲ نارتھ انڈیا

بائبل سوسائل مرزا بورمطبوعه • ۱۸۷ء

۳۳ العنكيوت: ٥٠ ٢٣٠ الصف: ١٠

اتوا رالطوم جلد ۸

۳۵ امیرامان اللہ خان (۱۸۹۲ء-۱۹۹۹ء) شاوِ افغانستان امیر حبیب اللہ خان کا تیسرا بیٹا جو ۱۹۱۹ء میں اپنے باپ کے قتل کے بعد افغانستان کا تحمران بنا۔ ۱۹۲۷ء میں امان اللہ خان نے امیر کی یجائے "شاہ "کالقب افقیا رکیا۔ اس کے خلاف جب شورش ہوئی تو یہ کابل سے قدر حار چلا گیا۔ ۱۹۲۹ء میں اٹلی روما چلا گیا اور وہیں وفات پائی۔ ناور شاہ کے قتل کے بعد ان کا بہٹا محمد ظاہر شاہ بادشاہ بنا تو اس کی میت روم سے کابل منگوائی گئی۔ (ار دو انسائیکلو پیڈیا جلد اول صفحہ ۲۲مطبوعہ لاہور ۱۹۸۷ء)

۳۰ جمال پاشا۔ احمد جمال ۱۸۷۲ء میں اعتبول میں پیدا ہوا۔ فوج میں بطور کپتان متعبّن ہوا۔
۱۹۱۱ء میں بغداد کاوالی مقرر کردیا گیا بعد او فیشیڈنٹ جزل کا عمدہ دیا گیا ۔ ۱۹۱۳ء میں وزارت
بحریہ اسکے سپرد کردی گئی اس نے بحریہ کومؤثر ومضوط بنایا۔ ۱۹۱۸ء میں فرار ہو کر برلن اور
وہاں سے سوئٹر دلینڈ چلا گیا۔ قیام پورپ کے دور ان میں اس نے افغانستان کے امیرامان
اللہ خان کی ملازمت قبول کرلی۔ ۱۹۲۲ء میں کر کن لالیان (KEREKIN LALAYAN)
اللہ خان کی ملازمت قبول کرلی۔ ۱۹۳۲ء میں کر کن لالیان (SERGO VARTAYAN)
اور سرگور تیان (اور ووائرہ محمول کی دوار میں دفن کیا گیا (اردو وائرہ معارف
کردیا۔ پہلے " تغلین" اور پھر پچھے دن بعد "ارز" روم میں دفن کیا گیا (اردو وائرہ معارف

۳۷ مولوی عبدالرحمٰن صاحب - شمادت وسط ۱۹۰۱ء (تاریخ احدیت جلد ۳ صفحه ۱۸۵ طبع بار دوئم)

۳۸ امیرعبدالرحمٰن (۱۸۳۳ء- کیم اکتربرا ۱۹۰۰ء) امیر مجمد افضل خان کابیٹاا و را میر دوست مجمد خان کا بی تا۔ ۱۸۸۰ء میں بر سمراقدّ ار آیا۔ ای کے عمد میں ۱۸۹۳ء میں پڑال سے بلوچتان تک ایک سمرحدی خط متعتمیٰ کیا گیا ہے ڈیو رنڈ (Durand Line) کہتے ہیں۔ بیہ ایک سخت گیر حکمران تھا۔ (ار دو جامع انسائیگلو پیڈیا جلد ۲ منفر ۵۵۸ ۹۵۴ ملوعہ لاہو ر ۱۹۸۸ء)

٣٩ حضرت صاحبزاده عبدالطيف صاحب- تاريخ شمادت ١٦- جولائي ١٩٠٣ ( تاريخ احمديت جلد ٢٠٠٠ على ١٩٠٣ ( تاريخ احمد يت

۴۰ امیر حبیب الله خان (عهد حکومت ۱۸۷۲ء-۱۹۱۹ء) والی افغانستان- اپنے والد امیر عبدالرحمٰن کی وفات کے بعد کیم اکتوبر ۱۹۹۱ء میں مسند نشین ہوا۔ ۲۰ فروری ۱۹۱۹ء کو اس نے وادی النگار (Alingar) میں قلعہ السراج (نعمان) کے قریب دیکوش " میں پڑاؤ وال رکھا تھا کہ اے قتل کردیا گیا۔ (اردوجائ آنما نگلوپیڈیا جلداس فحیہ ۵۳ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ اردودائرہ معارف اسلامیہ جلدے سخد ۸۸۷ محملوعہ دائش گاہ بنجاب لاہور) UNDER THE ABSOLUTE AMIR BY FRANK A. MARTIN P-203 Published in 1907.

٣٢ الاعراف : ٣٦ ٣٦ البقرة : ٢٥٣

۳۳ رولٹ ایکٹ۔ ۱۹۱۹ء میں جنگ عظیم کے بعد ہندوستان میں تحریک آزادی کی ایک لرپیدا ہوئی۔ جے روکئے کیلئے جسٹس رولٹ کی صدارت میں ایک کمیٹی قائم ہوئی۔ کمیٹی کی رپورٹ پر ایبا قانون بنایا گیا جبکی روسے حکومت کو تخریجی کارروائیاں روکئے کیلئے وسیج افتیارات مل گئے۔اس قانون کورولٹ ایکٹ کانام دیا گیا۔

۴۵ سوراج : حکومت خودافتیاری

۳۷ ما تذکیر چیسفورؤ ریفارم سکیم۔ جنگ عظیم اول میں حکومت برطانیہ نے ہندوستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے حکومت کوا ہداد پہنچائی توانمیں زیادہ سے زیادہ مراعات کا مستحق سمجھا جائے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ہندوستانیوں کی طرف سے مطالبات شروع ہوئے جو ایسجیسٹیشن کا رنگ اختیار کر گئے۔ لارڈ چیسفورڈ جو لارڈ ہارڈ نگ کے بعد ۱۹۱۹ء میں ہندوستان آئے تھے اور اب وائسرائے تھے نے مسٹرا جنگیو (MONTEGUE) کی معیّت ہندوستان کے سیاستدانوں اور مدبروں سے تبادلہ خیالات کرکے ایک " ما تمکیو چیسفورڈ سکیم " بنائی جو پارلیمینٹ سے منظوری کے بعد «گور نمنٹ آف انڈیا ایک 1919ء " کے نام سکیم " بنائی جو پارلیمینٹ سے منظوری کے بعد «گور نمنٹ آف انڈیا ایک 1919ء " کے نام سے شائع ہوئی۔ اِسکافاذا 1917ء میں ہوا جس کے تحت ہندوستانیوں کو حکومت کے انتظام میں حصد دیا گیا اور بعض و ذار توں پر ہندوستانیوں کو حکومت کے انتظام میں حصد دیا گیا اور بعض و ذار توں پر ہندوستانیوں کو حکومت کے انتظام میں

الاصابة في تمييز الصحابة جلام صفح ۲۸۲٬۲۸۱ مطبوعه بيروت لبنان ۱۳۲۸هـ مطبوعه بيروت لبنان ۱۳۲۸هـ موندان ۱۳۵۸هـ معنان ۱۳۵۸هـ معنان ۱۸۵۸هـ معنان ۱۸۵۸ معنان ۱۸۵۸هـ معنان ۱۸۵۸ معنان ۱۸۵۸هـ معنان ۱۸۵۸هـ معنان ۱۸۵۸هـ معنان ۱۸۵۸هـ معنان ۱۸۵۸ معنان ۱

۵۰ تاریخ الخافادللسیوطی صفحه ۳۵ نورمحمداصح المطابع کارفانه تجارت کتب آرام بارغ کراجی

ا۵ الاصابة في تمييز الصحابة طِدا صَفْح ۵۳۵ مطبوعه بيروت لبنان ١٣٢٨هـ

۵۲ بخاري كتاب منهان الكعبة باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من
 المشركين

۵۳ سیرت ابن بشام (اردو) جلداحسه اول صفحه ۱۷۲

۵۳ بخارىكتابالمفازىبابغزوةاحد

۵۵ اسدالفاية في معر فة الصحابة جلد ٢ صفح ٢٤١

۵۲ سیرت این بشام (اردو) جلداحصه دوئم صفحه ۸۳

۵۷ سيرت ابن بشام (عرلي) جلد ٣ صغيه ذكر غزوة حنين

۵۸ مسنداحمدین حنبل جلد۵ صفحه ۳۵۸

۵۹ كنزالعمال جلد • اصفحه ۳۹۸ مديث تمبر ۱۵۸ ۳۰

١٠ البينة : ٣

۱۱ جوزف ژویارو کیلنگ KIPLING JOSEPH RUDYARD (پرطانوی شری)

•۳- دسمبر۱۸۲۵ء کو برطانوی والدین کے ہاں جبٹی میں پیدا ہوا اور ۱۸- جنوری ۱۹۳۱ء کو لندن میں وفات پائی۔ ناولسٹ 'شاعراور کمانی نویس پالخصوص بچوں کے لئے چھوٹی چھوٹی کمانیاں لکھنے اور برطانوی سپاہیوں کے متعلق اِس کی کمانیوں اور نظموں کو بہت شهرت حاصل ہوئی۔ اے ک-۱۹ء میں ادب کے نویل انعام کاحقد ار قرارویاگیا۔

(The New Encyclopaedia Britannica Vol. 5 Edition 15th P.828

١٢ النساء: ٢١ ٣١ التوبة: ١١

۱۳ اسدالغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير جلد ٣ صفح ٣٥٢ باب السين والميم مطبوع. واراحياء بيروت

١٥ الدُّريْت : ٥٠

۲۲ للا کی باب ۴ آیت ۴ '۲ با ئبل سوسائٹی انار کلی لا مور مطبوعه ۱۹۹۳ء

٦٤ متى باب ١١ 'آيت ١٦٤١ ' بإئبل سوسائني انار كلي مطبوعه لا بور ١٩٩٣ء

٨٨ متى باب ٢٣ آيت ٣٩ بائبل سوسائل انار كلي لا بور مطبوعه ١٩٩٨٠ م

۲۹ متى باب ١٤ آيت ٢٠ بائبل سوسائثي اناركلي لا بهورمطبوعه ١٩٩٣ء

٠٤ البقرة: ٢٨٦

اك متى باب ۵ آيت ۳۹ بائبل سوسائن انار كلي لا مورمطبوعه ۱۹۹۴ء

۲۷٬۷۲ الشّورى : ۳۱

۵۲ نسانی کتاب عشر ق النساء باب حب النساء میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں

"حبب الى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عين في الصلوة"

24 مؤطاامام مالك كتاب الجامع باب ماجادفى المهاجرة مطبوع كت فاند وارالا شاعت بندر رود كرا جي -

٢٧ أل عمران: ١٠٨ التوية : ١٠٨ مكالانعام : ١٢٣

24 تذكرة الشهادتين صفح ٥٥ روحاني خزائن جلد ٢٠ صفحه ٥٧

۸۰ پیدائش باب ۱۸ آیت ۳۲ تا ۳۳ سازتد انڈیا بائیل سوسائٹی مرزا پورمطبوعه ۱۸۷۰ء

۸۱ أل عمران : ۲۵۰